حشر تک ڈالیس کے ہم پیرائش مولا کی وحوم فاک ہوجائیں عدو بہل کر تکر ہم تو رشا شل فارس نجد کے تلفظ گرا نے جا کیں گے ومیس جب تک وم ہوڈرلان کا مناقبہا کیں گے





بالشام: محقق البلسنت استاذ المكرّم مفتی محبّ الرحمان محدی ی<sup>نداهان</sup> امیر جماعتِ الجسنت گلبرگ ناؤن کراچی



جامعہ اسلامیہ غوثیہ نور متصل جامع متجد حضرت بلال رضی اللہ عنہ گلشنِ غازی ، بلاک D ، محلّہ سرحد آباد ، قبرستان روڈ ، کراچی ، زیر نقمیر ہے مخیر حضرات سے تعاون کی اپیل کی جاتی ہے ۔ عطبات کے لیئے رابطہ کریں ۔

0300-3453450

0300-2278625 :√r



GL NO. 2583

جمالِ حرمین ٹریول اینڈٹورز حج،عمرہ سروسز پر ائیوٹ کمیٹڈ الحاج محداسہ عیل غازیانی ہد بڑکھو

ماسٹرٹر بیز تجاج (منظورشدہ دفاقی وزارت ندہبی اموراسلام آباد) شاپ ٹمبر11، صابر پیڈسینٹر، ڈاکٹرضیاءالدین احمدروڈ،نز دمیک ویل ٹیلرز، پاکستان چوک،کراچی۔ PH: 021-32215027

# باره ربيع الاول ولادت يا وفات

i an

علامه سعيدالله خان قادري

با بهتمام محقق ابلسدت استاذ المكرّ م مفتی محت الرحمٰن مجمدی مظل معلی

ناشر

جمله هقوق مجن ناشر محفوظ بین نام کتاب باره رئیج الاول ولادت یاوفات مضغه علامه سعیدالله خان قادری باجتهام محقق ابلسدت استاذ المکرم مفتی محتب الرحمٰن محمری منظله بعالی کپوزنگ علامه سعیدالله خان قاذری سن اشاعت تعداد 1000 مغات مغات

ملنے کا پتہ

#### فلينط

| صغيبر | عنوان                                        | نبر ثار |
|-------|----------------------------------------------|---------|
| 4     | انتاب                                        | 01      |
| 7.    | يهلى فصل تاريخ ولادت كي تحتيق ميس            | 02      |
| 7     | حضرت جابروا بن عباس رضى الله عنهما كا قول    | .03     |
| 21    | دوسرى فصل تاريخ وفات كي تحقيق مين            | `04     |
| 27    | متنزفقها مرام يثبوت                          | 05      |
| 32    | دوري الاول پر چندمز پيردلاکل                 | 06      |
| 35 ,  | ارقع الاول الأرق فالت                        | 07      |
| 35    | ا مام ابوقیم فضل بن دکیین ،عروه بن الزبیر    | 08      |
| 37    | فاته                                         | 09      |
| 37    | يوم جمعة وم كى وفات مونے كے باوجود يوم عيد ب | 10      |
| . 38  | جمعہ کے دن آ دم کی وفات اور ولا دیت ہوئی     | 11      |
| 39    | جعد کادن مسلمانوں کے لئے عید کادن بنایا گیا  | 12      |
| 39    | رما                                          |         |
| 40    | مصنف کی دیگر محققاند کتب                     | n       |

## انتساب

Charles Daniel

خادم علیائے اہلسنت سعیداللہ خان قادری آسٹانہ عالیہ قادر بیٹو ٹیر تارٹھ ناظم آباد پہاڑ کئے مٹان فن کالوثی بلاک R کراچی

#### بسم اللهالرحمن الرحيم

سوال: کیافر ماتے ہیں علائے کرام اس سکدے بارے بیں کہ بعض اوگ کہتے ہیں اار رقع الاول حضور اللہ کا بوم و فات ہے اور و لادت کی تاریخ کتب احادیث میں نوکی ہی روایش آتی ہیں بار ہ رقع الاول کو ولادت باسعادت کے متعلق کوئی صدیث نہیں ملتی اس لیے بارہ رقع الاول کوخوجی منانا وفات کی خوجی منانا ہے؟

#### جواب بعون الملك الوهاب

تحمده ونصلي على رسوله الكريم.

عام مشہور سے کدولاوت باسعادت ہارور ت الاول کو جو کی شہاس کے علاوہ مجمی والادب کی تاریخیس دوریج الاول اور نوریج الاول بھی کتب میں یا تی جاتی جیں لیکن کا مرتبین اکثر مورتبین اورتقریباً تمام متناخیرین کے نزویک ولادت البی ﷺ پیر کے روز ۱۴ رہے الاول کو ہوئی ہیں گئے ہے۔اؤر اگر چیعض کتب میں وصال شریف ۱۲ رقیع الاول نہ کورے لیکن محققین نے اس کوشکیم ٹیس کیااور سیج تحقیق کے مطابق وصال شریف کی تاریخ ارتفی الاول ہے۔ جارے دور ٹیل عضور بھی ولاوت ہاسعادت کے دن بار در رہے الاول کو جلے جلوس زوروں پر ہوئے جیں بزاروں عیدوں ہے بڑھ کر خوشی کا ساں ہوتا ہے وہانی و بوبندی اس کے برعکس بدعت کی رے لگائے رہے اب بیا شوشہ چھوڑ ا مُ يَهُ الرَّيِّ الأولِ كُولَةِ جِنُورِ اللَّلِي وَفَات بِالبِنَا السِّونِ خُوثِي مِنائِدَ كَالْوَلَى قا مُدونِين بين بينة عُم كا مہیدے اور ہمارے ملاقے میں ایک و ہو بندی عالم نے اپنے ایک مقتدی کو اس مہید میں شاوی كرنے ہے منع فر مايا اوركبا كديڤم كامبينة ہے اس لئے اس مبينة بيس كوئى خوشى كا كوئى كام يذكرو-ان اوگوں کے دلول میں بغض رسول ہے اور میلا والنبی ﷺ کی خوشی کے منکر ہے ان کے دلوں میں حضور بھی محبت فیش اور اس فتم کے دعو کے وے کرنبی کریم بھی کی وولات باسعادت کی خوشی

ے او کوں کورو کئے کی بیشہ کوشش کرتے ہیں لیکن ان کی سب اس تتم کی کوششوں کے ہاو جود بھری دنیا بٹس اور خصوصاً ملک یا کستان میں ہارہ رفتے الاول کو بی ولادت یا سعادت کی خوشی منائی جاتی ہادرانشا واللہ قیامت تک سرکار دی کا میلا دسمنایا جائے گا بیٹن کرنے والے فتم جوجا کیں مے مگر میلا ڈھطائی کے بیشدرے گا۔

> صدا کیں درودوں کی آئی رہے گا جہنیں من کے ول شاو ہوتا رہے گا خدا الل سنت کو آباد رکھے مجمد کا میلاد ہوتا رہے گا حضور ﷺ کی ولادت عام افغیل میں ہوئی اوراس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ امام احمد بن عنبل متوفی اسم میروایت کرتے ہیں۔

حطرت قیس بن مخر مدرمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بیں اور رسول اللہ ہاتھیوں کے لشکر

والے سال میں پیدا ہوئے تھے ہماری پیدائش ایک سال میں ہوئی ہے۔ (مسندا حمد جسم سے ۲۱۵ مطبوعہ موسسة قرطبة معر) ، (سنن التر مذی باب ماجاء فی میلا دالتی ﷺ جن ۲۵ ۱۹ ۵ مرتم الحدیث ۲۱۹ سلمطبوعہ دارالرائیۃ الریاش) ، (طبرانی کبیر ج ۱۸س ۱۳۴۴ رقم الیویٹ ۲۸ ۱۵۵ مطبوعہ ملتبۃ التلوم والحکم الموصل) ، (المستدرک للحائم ج ۲ من ۱۰۳ مطبوعہ بیروت) ، (طبقات مطبوعہ ملتبۃ التلوم والحکم الموصل) ، (المستدرک للحائم ج ۲ من ۲۰۱۳ مطبوعہ بیروت) ، (طبقات این سعد ج امن ۱۰ المطبوعہ وارصادر بیروت) ، (ولائل اللوق المبیدی ج امن ۲ کے سام ۲ کے کے مطبوعہ

ای طرح اس بیس بھی کوئی اختلاف نہیں کہ آپ اٹھا کی ولادت پیرکوہوئی۔ اہام مسلم بین حجاج متوٹی لا <u>۴ سے</u> روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابوقتا دوانصاری رضی اللہ عندے روایت ہے:

صفور الله سے بیر کے دل روز ور کھنے کے بارے ٹی سوال کیا گیا تو آپ اللہ نے فر بایا ای روز

ميرى ولا دت ہوئى اوراى روزميرى بعث ہوئى اوراى روزميرے او پرقرآن پازل كيا گيا۔ ( يحکم مسلم كتاب الصيام باب استجاب صيام ثلث اليام كن كل شحر ج ٢٣ م ٨١٩ رقم الحديث ١٦٢١ مطبوعه واراحياء التراث الشراع فى بيروت) ، ( سنن الكبرى لتي تى ج ٣ م ٢٨٥ قم الحديث ٢٤٧٤ م مطبوعه مكتبة وارالباز مكة المكرمة ) ، ( مشداحدج ٢٥ كالله كا ٢٠٤ رقم الحديث ٢٥ م ٢٥٨ مطبوعه ) ، مطبوعه دارالكتب التعلمية بيروت) ، ( مشداحدج ٢٥ كال٢٥ - ٢٥ كارتم الحديث ٢٥ م ٢٥ مطبوعه ) ، ( مصنف عبدالرزاق ج ۱۳۶۳ م ۲۹۷ رقم الحدیث ۷۹۱۵ مطبویه اکتلب الاسلای بیروت) ، ( مسند ابو یعلیٰ ج اص ۱۳۳۳ رقم الحدیث ۱۳۴ مطبویه دارالها مون للتراث دشتق )

محود بإشافلكي ممرى ١٨٨٥ وكلية إلى -و كان يوم و لادته الله يوم الاثنين كما هو المتفق عليه باجماع أراء. تع مماله دقيل السادم من خرار الرساس على مع الكالم عاليات أرمول التراكم الله م

اور آخر بیا اس میں بھی کسی کا اختلاف ٹیمیں کہ آپ بھٹ کی ولادت رقع الاول کے مہینے میں بوئی ۔ بعض علاء نے رمضان اور بعض نے محرم بھی تکھا ہے گئن ہے جبور کے خلاف ہے اس لیے اکثر علاء نے اس جبول اقوال کورد کیا ہے۔ صرف تاریخ میں اختلاف ہے۔ گرمضوط ومشند دلائل کے ساتھ الاول ولادت ثابت ہے اور تقریباً جمہور کے نزد یک میں تاریخ ولادت شریف اسے ۔ جوافثا والد تعالی آگے آپ ملاحظ فر ما کمیں گے ۔ اس رسالہ میں دونسلیس جی اور ایک خاتمہ ہے۔ بہائی صل تاریخ ولادت گریف اس اور خاتمہ میں اور ایک خاتمہ ہے بہائی صل تاریخ ولادت کی تحقیق میں ۔ اور خاتمہ میں اور ایک خاتمہ ہے بہائی صل تاریخ ولادت کی تحقیق میں ۔ اور خاتمہ میں اور ایک خاتمہ میں اور خلافر ما کمیں ۔ جوانوں اور دلیک فقیر تا چیز کی کتاب '' آتا ماکا میلاد آیا'' میں ملاحظ فر ما کمیں ۔

کیبلی فصل تاریخ ولادت کی تحقیق میں صحابی رسُول جابر وابن عباس رضی الله عنهم کا قول

امام الويكر بن الى شيد متونى ١٣٥٥ ولكن إي -

عن عفان عن سعيد بن مينا عن جابر وابن عباس انهما قالا ولد رسول الله عام الفيل يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع \* الاول.

ترجہ:.....امام عفان ہے روایت ہے کہ وہ سعید بن مینا ہے راوی کہ جابر اور این عمامی رضی اللہ عنہم نے قربایا کہ رسول اللہ بھاکی والا وت عام الفیل میں بیر کے روز بار ہویں رق الاول کو ہوگی۔ ( بلوغ الاماني شرح الفق الرباني ج من ١٨٥مطبوعه بيروت)

عافظ عادالدين اساعل بن عربن كثرمتوني مهوي فرمات إلى-

ورواه ابن ابي شيبة في مصنفه عن عفان عن سعيد بن مينا عن جابس وابن عباس الهما قالإ ولد رسول الله على عيام الفيل يوم الاثنين الثاثي عشر من شهر ربيع الاول.

رجها المام ابن الي شير رحمة الله عليد في الي مصنف في وكركيا عفان ساتبول في سعيد بن بینا ہے انہوں نے جاہر رضی اللہ عندا درا بن عمیاس رضی اللہ عنها ہے ، حضر بت جاہر رضی اللہ عندا در این عماش رضی الله عنماییان کرتے ہیں کرحضور بھی والات عام قبل بیرے دن رہے الاول کے ميني كالزاوي تاريخ ش بيدا وي

(البداية والنباية باب مولدرمول الله فالكاج المن المهمطبوعة وارالكتب العلمية بيروت)

المام محد بن يوسف الصاحى الشاى مؤتى مهم و يقطعة بين \_

رواه ابن ابي شيبة في المصنف عن جابر وابن عباس قال في

الغور وهو الذي عمل العمل. ( ش البدي والثادالباب الرافع في تاريخه مولده الله ومكاندة الم ٣٢٣ مطبوعه وارالكتب

بدر واست مندی ہار کا مراوی اللہ بیں۔ اس روایت بیل تین راوی بیں۔ (پہلارادی امام این ابی شیب) امام وصی علیدالرحماما م ابو کر عبداللدین محدین ابی شیب کے بارے میں لکھتے ہیں۔ آپ حافظ کیراور جحت ہیں۔ امام بخاری اور احدین طبل کے استاد ہیں اور حدثین كى ايك بورى جماعت في آپ كوڭد كها ب\_ (ميزان الاعتدال ج عص ٧٧٤ برقم ٢٥٣٧ مطبوعه دارالفكر بيروت)

حافظاین هجرعسقلانی رحمة الله علیه فرماتے ہیں۔

المام احمد نے فرایا ابو یکر بن ابی شید صدوق ہے یعنی سچا ہے۔ امام عجلی نے کہا آپ تقد الله - كدآب حديث ك حافظ إلى - الم م ابوحاتم اورامام ابن خراش في آب كونتد كها ب- امام این معین نے کہا: کہ حارے نزویک ابو بکر سے راوی ہیں۔امام این حیان نے آپ کو ثقات میں واظل کیا ہے۔ امام این قائع نے کہا آپ آفٹہ جوے میں ۔ آخر میں خافظ دین جحر کہتے ہیں کہ امام مغاری علیہ الرحمة نے آپ سے تمیں حدثین روایت کی این جکہ امام سلم علیہ الرحمة نے ایک جرار

یا بچ سوچالیس احادیث آپ سے روایت کی کارہ-( تہذیب احبد یب ج ۴۳ س و ۲۵ یا ۵۵ پر ۴۸ ۴۰ ۴۸ مطبوعہ دارا حیاءاتر اے العربی بیروت )

(تهذیب احبد یب جساس ۱۵۹ یا ۱۵۹ مرم ۱۹۹۹ به ۱۹۳۹ میوند دارا حیاد اسر ای انعربی بیروت ) ( دوسراراه می عفان ) پیامام عفان بن سلم ہادر ریستار کا ستہ کے داد کا ہے۔

ا مام ما فقار جمال الدعن اليّا الحجاج بوسف المرسى مثولَى "مَلَّكِيدِ دايت كَرَّتَ إِلَى -قدال احمد بن عبدالله الجعلى عفان بن مسلم بصوى ثقة ثبت

ب حب صنه. (تحد یب الکمال بچ ۴۶ س ۱۹۳ برقم ۴۶ ۲۹ مطبوعه موسید: الرسانیه چروت)، (تحفیریب الحد یب لاین چرعمد قلالی چ ۷م ۴۰ ۲۰ برقم ۴۳۳ طبوعه (مالفهریبروت)، (معرفیة التقات محلی ج ۲می ۴۰ برقم ۴۵ ۲۵ مطبوعه ملاید: الدارالمدرید المهوری)، (الثاری الکیرپایخاری بچ ۴۵ تا ۲۰ برقم ۱۳۳ مطبوعه دارافظر میروت)

الإمالوعاتم متوفى ويمس وكلية إلى-

قَالَ ابُو محمد سالت ابي عن عفان فقال ثقة متقن متين. (الجرح التعديل 20% ما برقم ١٢٥ مبور دارا ميا والتراث العربي بيروت)

(تيسراراوي معيدين مينا) امام اين جرعسقدا ليستوني ٢هيم يو يست جين -

. سعيد بن مينا مولي البختري بن ابي ذباب الحجازي مكي او مدني الغرماء ايا الوليد ثقة من الثالثة.

هداری العواماء ایا الوالید کشاه مل العالید. ( تقریب العمزیب عن ۱۳۹۱م م ۲۳۰۴ مطبوعه دارالرشید سوریا)، ( الناریُّ الکبیرلیماری ج ۴ مل ۱۲۵ برتم ام که مطبوعه دارانفکر بیروت )

المَّمِعافَةِ جَالَ الدِّينَ فِي الْحَانَ بِعِنْ الْمُرِّ فَي مُتَوَفِّ \* الْمُحَافَةِ جَالَ الدِّينَ فِي الْم قال غيدالله بن احماه بن حسل عن (بيه عن استحاق بن منصور عن يحييلُ بن معين وابو حاتم ثقة ذكره إبن حبانٍ في كتاب الثقات. ( تُقدّ يب الرال عَااص ٨٥ برُمُ ٢٥ \* ٢٣ مطبور موسسة الرمالة بيروت)

علام محمود بإشافكي مصرى ٥ ١٨٠ و لكصة فيرا -

وعن سعيد بن المسيب ولد وسول الله عند ابهبر النهاو---اى وسطه ---- وكان ذلك اليوم لمضى ثنتي عشرة ليلة من ربيع الاول --- اى وكان في فصل الربيع --- يرقد اشار لذلك بعضهم

بقو له:

يقول لنا نسان الحال منه وقول الحق يعذب للسميع فوجهي والزمان وشهر وضعي للبيع في ربيع في ربيع قَـالُ وحبكيي الاجماع عليه، وعليه العمل الأن ــــــ اي في الامصار ........ خصوصا اهل مكة في زيارتهم موضع مو فده الله: (التوكم ام في أل اسلم وحري مياه الرسول وكر عظة الحدة الالشاقي مولدا لبي كر الله مي ٣٣ ٢٨ مطرور جماري المارية ٤ ١٣٨ ه ساسة الحويث الإسلامية معر)

المام عبدالملك بن بشام منوفي الأليج بكفته إن \_

ابسن اسحاق يحلند الميلاد قال حدثنا ابو محمد عبدالملك ابسن هشمام قمال حدثنا زبادبن عبدالله البكاتي محمدين اسحاق المطلبي قال ولد رسول الله الله يك يوم الالنبن لاتنتي عشرة ليلة حلت من شهر ربيع الاول عام الفيل.

الرجمة المام كله من الحال رحمة القد عليه المدالية عبد كرحمة والمجار الألبارة رج الاول عيرك دوز عام الفیل میں پیدا ہوئے

( السير ة الملغ سينامُن الشَّمَام باب ولناوة رسول الله الكِيْنَ السَّ ١٩٥٢مطيوعه وارالجنيل بيروت)

مام محد بن جرير خرى متوفى واس ي كيمين إلى

حدثينا ابن حميد فال حدثنا سلمة قال حدثني ابن اسحاق ولد رسول الله ﷺ يوم الاثنين عام الفيل لاثنتي عشرة ليَّلة مضت من شهر ربيع الاول.

خرجمہ: ····امام این اسحاق رحمته القدیلیہ بیمان کرتے ہیں کہ پیرے دان یارہ رکھ ایا ول کوحضور بیکھ

ريدا ہوئے۔

( تاریخ الام والملوک برا اص۳۵۳ مطبوعه دار الکتب العلميه بيروت )

ا مام تكرين عميدا نشدا يوعبدا نشرحا كم فيشا يوري مؤتى شوم بيرد وايبت كرت جي \_

حدثنيا ابنو الحسن محمد بن احمد بن شبويه الوليس بمرو حدثنا جعفر بن محمد النيسابوري حدثنا على بن مهران حدثنا سلمة بين الفضل عن محمد بن اسحاق قال ولد رسول الله ﷺ لاثنتي عشر ليلة مصنت لعن شهر ربيع الإول. (المعدد كرفل الحسين مناب توارخ المتدرثين باب ذكراخبار سيدانم للين ع ٢٥ ص ١٥٩ رقم الحديث ٣١٨٣ مطبوعه دارانكت أمعلمية بيروت )، (السوة النوع لابن كثير ج اص ١٩٩ مطبوعه

دارالگاب اعربی بیروت)

ا مام زمی رهمة الله علیهای روایت و مسلم کی اثر طرح کاتر اور نیستایی -( تلخیص المهای رک علی النفسیان ج ۲۰ م ۲۰۱۳ مطبوعه بیروات )

> ای طرح و اکنومحود مطرق ایام و بی رحمه الله علیہ کے حوالے سے کھتے ایل ۔ • قال اللغون فی التائی ہے علیہ شیر طرح مسلم ،

فال اللعوبي في التلاميص على شرط مسلم. ( ماهية المدررك على شعبين جسم ٢٠٠٠ لم الديث ٣٢٣ مطور قد كي كتب فاشكرا إلى )

حالظا بو كرائد عن مين يمل موني مروم يوروايت كرت إلى-

العبرنا أبو الحسن بن الفضل قال حدثنا عبدالله بن جعفو قال حدثنا يعدالله بن جعفو قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنى عمار بن الحسن النسائي قال حدثنى سلمة بن الفضل قال فال محمد بن اسحاق ولمد وسول الله الله يوم الاثنين عام الفيل لاثنتي عشرة لبلة مضت من شهر وبيع الأول. (ولأل البوة أن على إلى الذي ولد في الله المالية وراد الله المالية عروت) ( ولأل البوة أن عام 120 الذي ولد في الله المالية وراد الله العمية بروت) ( فعب الماليان تم في عام 120 الدين 120 المالية وراد الله العمية بروت)

عله مدايراته من على بن أني ألكر مالته بيا في المعروف بابن الاثير متوفى وسال يولكهمة قال -

ا ہام این اسحاق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ دیرے دان و رور ڈیٹے الدول کو مضور مشکلہ ہیدا موسے اور آپ مٹرکا کی ولادت ہا سعادت اس حوالمی میں بھوئی جو این پوسٹ کے ہم سے مشہور

ے۔ (۱) کامل فی اٹاری کی این اثیر باب ذکر مولد رمول سند بیٹن کے اس 4 نام مطبوعہ دارا کائٹ البعامیة میروٹ)

ا، م عظير بن خابر التدى متونى عن هي تكفية بين-

وقسال ابسن استحساق لالنتي عشرية ليلة خلت من شهر ربيع الاول.

(البراءواكران في عص ١٣١٠مطيوي مكتبة الثقافية الدينية القاهرة)

. الدهم إيوانقا مم على بين ألحسن الريس عسل كرمتو في الحيط بير للصفة إلى -

حافظ عما والدين اسائس بن عمر من كثير متوفى ٢ كياجي فرمات يل .

اور کہا گیا ہے کہآ ہے ، نظافی واز وے شریف بارہ ربھے الاول کو بوقی جس پرا، م اسحاق رحمتہ الله عليد في الم كار

(الهداية والنهاية وب مومدر ول المدراتين ٢٥٠ مهم معيوم وارالكتب العلمية بيروت )

المام ُمرين يوسف المداكن الثاني متوفى الاعمير أنينة بيل. قدال ابسن المستحماق رحمه الله تعالى لا ثنتي عشوة ليلة [خلت] ( سل الهدى والشاد الباب الرافع في تاريخية وندونيك ومكاندج الص ١٣٣٣ مطبوعه والواكلت العلمية ويروت)

الم الدين معدموني والمعاروات كرت بين-

عَمَامٍ بِالْرَرْضَىٰ اللَّهُ عَنْدِ مِيانَ فَرِمَاتِ فِينِ كَرْصَعُورِ وَلِيَّاكُلُ وَلِاوْتِ بِأَسْعَاوِتِ إِنْ وَرَبِّيمُ الأولُ كُو بحولَ اورُ بالحيون كالشَّكر كے كرا ير به يصف محرم كومكه شريف يرجيالبند اصلور طافيزكي ولا وت باسعادت

اورا پر ہدے شکرنا نے کے درمیان پہلی راتو ل کا فاصلہ ہے۔

(خبقات ابن معدج اص ۱۹۰۰ او المنظوعة دارصه وريروت) ( زارزغ وشق الكبير لا بن عساكرج ۴ جزاعه ص ۲۴ مفوعة داروجياء لتراث العربي بيروت) ، (المسير قاللو 13 بن عساكرج ۴ م ص ۲۴ مطبوعة داراحياء الترامث العربي بيروت)

ا، م إيوالقاسم عن بمن الحسن ابن عسا كزمتو في الحرف ي يحت في .

قال انبانا الزبير بن بكار قال وحدثني ايضاً محمد بن الحسن عن عبدالسلام بن عبدالله عن معروف بن خوبوذ وغيره من اهل العلم قَالُوا ولد رسولُ الله ﴿ عَامَ الْغَيلِ وسميت قريش آلَ الله وعظمت في العرب ولد لاثنتي عشوة ليلة مضت من شهر وبيع الاول. ( تاريخ وش الكيريع بن سس المطبوعة الراحياء الراث العربي بيروت)، (السيرة النوة لا بن عساكرج بن سم المعطبوعة الراحياء لتراث العربي بيروت)

المام عمل الدين تكرين احمدة أبي متوفي الأكهر أنصة بين-

وقبال النزبير بن بكار حدثنا محمدين حسن عن عبدالنسلام بمن عبدالله عن معروف بمن خربوذ وغيره من اهل العلم قالوا ولد رسول الله ﷺ عنام النفيـل وسميت قريش آل الله وعظمت في العرب ولد لاثنتي عشرة ليلة مضث من ربيع الاول. ( تاريخ الاسلام دوفيات المشاهر والإعلام وكرزهمة السيرة أله وقاع السرام المطبوعة والالكتب المعلمية ويروت)

المام احدين منبل منوني المعيدي يس-

چوفغالول میہ ہے کے حضور اٹھنگ ولا دے ۱۴ری الاول کو جوئی۔ (مسائل الا مراحمہ ج اص معمار الدار العلمية وکھا )

امام محد بن حبان التم مى متوفى مهوس <u>يو يكنته بير</u>ا-

فيال أبو حياتم ولد النبي الله عام اللفيسل ينوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول.

ترجمه: .... امام الوحام رهد الشعاب بيال كرت في كرحمنور فله باردر فك الدول بير كروز عام

القيل مين پيداجو كر

(المكان على الأكرمولدرمول الله المناطبوعة وارالفكر بيروت) (السير والمع وواخبار المثلفاء وكرمولدرمول الله ويفت الم ٣٣٠ ٢٢٠ مطبوعة وسسة الكثب المثنافية بيروت)

واكتزعبد المعلى تلجعة إلى-

وصورح ابن حبان في تاريخه وهو كتاب الثفات (ج ا ص ١٥٠١٥) فقال ولد النبي الشاعام الفيل يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة

مضت من شهو دبيع الأول. (حاشيدلال المنوة للمحتى ع عص الاصطوعة داراتكتب العلمية بيروت)

الاما بوالحسن على بن محرين عبيب المادردي متوتي المستبيع تين-

لانيه وقياد ببعد خمسين يوماً من الفيل وبعد موت ابيه في يوم الاثنين الثاني عشر من شهر وبيع الاول،

ترجمہ:....واقعہ اصحاب فیل کے پہاس روز بعداورآپ کے والد کے انتقال کے بعد حضور علیہ

الصلوٰ ﴿ والسلام بروز بير بارور ﷺ الاول کو بيواجو ہے ۔ (اعلام العو ﴾ الباب الباسع عشر فی آیات مولدہ وظھور برکنة ص - ٢٢ مطبوعہ وارا لکتاب العرقی بهروت)

ا مامانو وی رحمة الله طبیه نے جاراتو ال کیمیے ہیں اور چوتھا قول ۱۲ رکتے الاول کا کھھاہیے۔ (جواہرالہجارتی فعنہ کل النبی الخار کھنتہائی جام ۲۷۲مطبور وارائکتٹ العلمية بيروت ) امام الي الفرج عبدالرحن علی بن الجوزی متونی سراتھ ہے کھنتے ہیں۔ چوق قول بیرے کہ خضور ہی والا وت ۱۲ ارت الاول کو بول ۔ (صفوق اصفوق فی مرمولد رمول اللہ ہی ج اس ۵۲ صطبوعہ دارالعمرفتہ بیروت)، (شیم الریخ اللہ ضی عماض الله م الاول فی تعظیم العلی الطلم التدراللی پیشامل فیما تحرش الآیا ہے عند مولدہ بین ج سم ص ۳۴۳ مطبوعہ دارالکتب (علی پیروت)، (تیجی الاحق کی الاحق کی جامل ۱۳۳ مطبوعہ دارالکتب العقمیة بیروت)، (فی کنز عمدالمنظی تی کی حاضیة دیال العبرة کشیمتی جی اس ۵۵ مطبوعہ دارالکتب العقمیة بیروت)،

فیٹر مکن محدث ایمن جوز کی رحمت التدعاییہ نے آلوقا ویش لکھا ہے کرآ ہے کی واز دہت ہیر کے وان ے م الفیل شمی دکر برزیج انا ول کے بعد ہوئی۔ایک دوارت بیرے کر دی الا ول کی دورا تیں گڑ ریے کے بعد تیسری تاریخ کواور دوسری روایت ہے ہے کہ پارھویں رات کو ول دیت ہوئی۔عل مدالین جوزی رهمة الله عليه نے حضور ﷺ کے حالات پر آیک کتاب و تعلقے فیوم المار '' بھی کہی ۔ جے مولا نا بیسٹ بریلوی نے وابعائے می مغیرعوافی کے ساتھ شائع کیا۔ پرجیو برقی پراس دانی ہے چھی متحی ۔! کی شل بھی عظامہ جوزی رحمہ: الله علیہ نے بیر کا دن اور یاد رقع الاول کودیگر تو ارق کے ساتھ یارہ مجی کئھی ہے۔ امام این جوزی زحمۃ انٹر علیہ نے مولد النبی کے نام سے ایک رسالہ مجی لکھا۔ اس کا ترجمہ مونا نا عبدالحکیم تصنوی نے کیا تھ جو جو اللہ ہے میں تکھنو سے چھپا اس بھی تاریخ ولادے کے بادے اس تھا ہے۔ تاری ولادت میں اختلاف ہے۔ اس بارے میں تین قول ہیں۔ ایک بیک آپ ﷺ رﷺ الاول کی ہارہویں شب کو ہیدا ہوئے۔ پہھڑت این عماس رضی اللہ عنہا کا قول ہے۔ دومرایہ کے آٹھویں اس ماہ کی پیدا ہوئے۔ بید حضرت عمر سد کا تول ہے۔ تیسرایہ کہ آپ اللہ ک ولا دسته ارتیج الاول کوہوئی۔ بیرحشرت عظام کا قول ہے۔ تگر سب سے بھی قول پہنلا ہے۔

المابايوالي محرين مريداله المرادلي موقى موكي التحقيل. ولد سيدنها ونبيها محمد رمبول الله الله الاثنين لاثنتي عشيرة ليلة منصب من شهر ربيع الاول عام الفيل قيل بعد الفيل بخمسين يوماً.

ترجمة ... . المادي آقاء اور جاري بياري في محروس الله الله على يكرون باره و في الاول

شریف کو عام اُفیل میں پیدا ہوئے اِسل نے کہا ہے کہ دافعہ قبل سے پیچاس دو ابعد صفور ملاکا کی اور میں کی

ر وروس الرق (عيون الديش جامل 4 يرمطبوعه طبعة واراين كثير وشق) ، (جوابرالهي رقى فضائل النبي المخارللكيما في ج اص و يهوم طبوعه دارالكتب العلمية بيروپ)

علامہ عمید الرحمٰی بن اعمراین ریب الحسن بلی متو فی شا<u>ع کے جائی کتاب اطا</u>کف المعارف بیش کلھتے جیں ۔ جمہور است کامشہور ٹریب ہے ہے کہ جی آگرم ﷺ الدی الاول میں کے وال والادت

بونی امام این اسحاق وغیره مورشین کا برکی قول ہے۔ -

(جية الله يقل العالمين في مجزات سيدا فرسلين أردوج اص ۱۳ معلور دارالكت العلميه ويروت)

المام شمن الدين تدين احمدة أي متوفى الأكري ليصح بين-

وقال ابو معشر نجيح ولده لائنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الاول.

ترجمه: .... الوصفر رحمة الله عليه فرمات ين كرحضور الله كى ولادت بإسعادت وورق الاول ك

- १६० दे एकी दिल्ली

و به و براه المام و وفيات الشاهير والاعليام ذكر ترهمة السير "اللالا" أم السي يسامطوعه والالكتاب ( تاريخ الاسلام و وفيات الشاهير والاعليام ذكر ترهمة السير "اللالا" أم السي عادم المعلمة الموات) المعلمية جيروت)

المام تاريخ وفل فدعلامه ائن فلدون متوفى الريدي كلينة مين -

ولد رسول الله ﷺ عام الفيل لائنتي عشرة ليلة خنت من ربيع الاول.

تر جمہ:.....حضور ﷺ کی ولاوت پاسعادت عام افغیل کو ماہ ریجے الاول کی بارہ تاریخ کو ہوگی۔ ( تاریخ ابن خلدون ہاپ المولد انگریم و بدہ الوقعی ہے ''اص کے پیم مطبوعہ بیروت ''، (انسیر قاللاہ قا لاہن خلدون میں ایا پیطبوعہ مکتبہ المعارف التوزیج الریاض )

ابوالعياس احمد بن خالدالناصري لكصة بين-

قال ابن خلدون ولد رسول الله ﷺ عام الفيل لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الاول.

تر ہمہ: ..... على مدائن خلد ول رحمة الانه طبیر فرما ہے ہیں كەختىور ﷺ ولادت بإسعادت عام القبل

- United to the South

( سَنَّا بِ الاستَصَالَ عُبَارِدولِ الرَّوْ بِ والأَصَّى حَ يَمَ ١٢ مِضْوعِ وَالأَلْسَّابِ الدَّرَالِيهِ عَاء) على مرجم عِلالرَّحْن عَنْ وَي مِتُولَى يُومِهِ جِلِكَة بِينٍ -

مات ابدوه في اثنائها بالمدينة عند اخوال ابيه بني عدى بن التسجار عن خسس وعشرين او ثلاثين سنة وضعته وهو البكر لكل منهسما في ينوم الاثنين عند فجره لاثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الاول عام الفيل.

الاول هام الفيل. (انتهة الماظيمة في نارق المدينة الشريعة للشخاوي قاس عد المعلود عدارا لكتب العامية بيروت) علامة في من سلطان مجمد القاري عوفي مواسط يحقة جين-

محدث بندامام ثمر طابرالعد لق الحمدي متولى 4 كوابي كلية أين. ولماند عيام المفيل يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع أول: تعاذيب في أن مرات على بالأسران في المرات على من من معرف المرات على

مورس). ( مجمع بحار الانور في غرائب النتو بل ونطائف الاخبار السير بيان نسهرج ۵ م ۳۷۵ مطبور مكتبة. الايمان المدينة المحورة)

المام تحرين عبدالباتى زرقانى ماكل متوفى كنصة بين-

. (وقيــل) ولــد (لاثنتي عشر) من ربيع الاول (وعليه عمل اهل مـكة) فــديــمـا وحــدثـنبا فــي (زيــادتهم موضع مولده في هذا الوقت) فتحصل في تعيين اليوم سبعة افوال (و المشهور انه) الله (ولديوم الاثنيين ثاني عشر ربيع) الاول وهو القول الثلث في كلام المصنف (وهو قول) محمد (بين السحاق) بن يسار امام المغازى (و) قول (غيره) قال ابن كثير وهو المشهور عند الجمهور وبالغ ابن الجوزى وابن الجزار فتقلا فيه الاجماع وهو الذي عليه العم .

ا ک بیان اجماع کی میا اورود ال ہے کہ ' می پراہ کول کا گئی ہے۔ (شرح زرقائی علی المواہب المقصد الاول ذکر ترویخ عبداللہ آئی مندی اص۱۳۳ مطبوعہ داراللہ فرقة میروت )، (البیونیة والنہ نے ہاب مولد رسول اللہ ﷺ میں ۲۸۳ مطبوعہ دارالکتاب میروت )، (البیونی المغیری فائلین کثیرین اس ۹۹ اسطبوعہ دارالکتاب العربی بیروت )، (السیر قالمحالیة من آئی ۴۴ مطبوعہ دارالمعرفیة بیروت)

شرح البحرية بين ہے: بجن (١٢ رقة الاول حضور ﷺ نادي ولا وت ) مشبور ہے۔ اورا تی پر عمل ہے۔ (الفق حات الاحرية بانع المحدمة شرح البحد ية قت قول ليلة المولدس و معطوعة بحاليد قاعرة )

شیخ الاسلام این جُریِسِی کی شانگی توفی سی او پی کشت بیل۔ و قبیل لا ثنیتی عشورة و هو المدشهور و علیه العمل. (جوابرانجارتی فضائل النبی القارلانی) فی جهم ۱۹ مطبوعه دارالات العلمیة بیروت) عاشق رسول امام محدین بیسف بن اساعیل جهانی رحمة الشعلیہ کشت بیل۔قصد قبل میں جی اکرم اللهٔ کامجور دید ہے کہ بیاک زیائے میل وقوع پذیر ہوا جب آپ شکم ماور میں تشریف فرما شے اور واقعہ کے بچاس دن بعد بیر کے دن ۱۲ ارتیج افاول تحومت برمزین افوشروان کے بار ہویں سال آپ بھی متولد ہوئے ۔ ( جُیت اللہ شی العالمین فی مجز ات سید افر سلین اردون اس ۱۳۱۳ مطبوعہ سال آپ بھی متولد ہوئے ۔ ( جُیت اللہ شی العالمین فی مجز ات سید افر سلین اردون اس ۱۳۱۳ مطبوعہ

دارالكتب العلميه بيروت)

ا بام همبرا مبا مطابق على بين شاهين وحمة الشرطية ك<u>صة عين .</u>

ولد بمكة في ليلة الاثنين وثمانين ثاني عشرة ربيع الاول في عام الفيل بعد قدوم ابوهة بالقبل بسبعة وخمسين يوما. (غاية الوّل ل برة الرول م الطور عالم اكتب يروت)

حفرت خله ولى الشرى عدد ووى رحمة الشعلية للصاهيل

ولادت أنحضرت روز دوشنبه مستحق شداز شهر ربيع الاول از سالے كمه واقعة فيل دران بود. بعض گفته اند بتاريخ دوم بعض گفته اند بتاريخ سوم وبعض گفته اند بتاريخ دواز دهم.

ترجمہ: ۔۔ جس سال واقعہ فیل پیش آیہ ای سال ماہ رکھ الاول بیں دوشنیہ کے دن صفور مظامک ولاوت ہوئی جمہور کے نز دیک مجی سمجھ ہےالبتہ تاریخ وااوت کی تقیمن بھی اختلاف ہے بعض نے

د وسری بعض نے تیسری اور بعض نے بارجویں تاریخ نیان کی ہے۔ ( سرورانج ون ترجمہ اورالعج ون ترجمہ اورالعج ون میں 4 مطبوعہ بھری الاجورستہ ۱۹۸۱ء )

علامه عبدالرحمن جامي رحمة الشهطيه لكصفة قال ماييني حضور كي ولاوت يجر كه دن بأره رقبيًّا الأول

كوبوني\_(شوابرالنوة منااامطبوعه بند)

علامه ملامعين كاشفي رحمة الله عليه تكصف بين-

ومشهور آنست که در ماه ربيع الاول آحضوت ﷺ در جود آمىد بيشتر بر آنند كه روز دوزادهم مآه مذكور بود جمهور محدثان وارباب سير وتواريخ شب دوشيه تعين نموده اند.

ترجمہ: .....مشہور ہیہ ہے کدر بی الاول کی ہار و تاریخ تھی اور جمہور محد شین اورا دیاب بیرت و تاریخ

نے شب چیر کی متعین کی ہے

( معارج النورة في بدارج الفقوة وكن دوم باب سوم در ذكر ولا دت آنخضرت ﷺ والقداول ذكر تاريخ ولا دت ودفت معادت او ﷺ سلام مطبوعه توراني كتب خانه قصه خوالي پيشاور)

علامه عبدالواحد منظى لكھتے جيں۔ تصور ﷺ ہار ورق الاول كوروشنبہ كے دن بهدا ہوئے۔ (عجائب القصص ص ٢٣٧ مطبوعه نول كشور بند)

اسعاف الواغبين بوحاشيه نور الابصار س ب حضور الماره رئ الاوال كودوشته كون بيرا بوك راسعاف الراغبين برعاشية والااجاري امن المطوعة معر)

علامه احمد بن جُراَل عَى قاضى المحكمة الشرعية بقطر تكيينة بين-و صنعته اصفاقط في صبيب حدة يهوم الاشنيسن الشهانسي عشو من ربيع الاول عام الفيل. (الردائشاني الوافر عَلى في امية سيمالا والن والزمن ٣٦ نطوعه وارالا رشاد للطبائذة والنشر والثوزلج بيرون )

صابات پر بہرچہاختیا نے مطالعے ایسااعتیا وکئی جوستا کہ جمہور کی گانفت اس ناپ فی جائے۔ (سیر قارسول اکرم مظافا آپ کے آخری کلمات ص ۲ساحا شیدامطبوعه دارالا شاعت کرا پاگ امام محد ابوز ہر درحمت اللہ عابیہ بی سیرت کی کتاب خاتم انتہوں میں لکھتے تیں۔

الْجُمُهِ ور النَّعْظُمَى من عُلماء الرواية على أن مولده عليه النصلوة والسلام في ربيع الاول من عام القيل في ليلة الثاني عشر منه وقد واقق ميلاده بالسنة الشمسية نيسان.

ترجه : . . عهاوروایت کی ایک عظیم کثرت اس بات رمشنق سے که نوم میلاد عام الفیل ماه رق

اللول كي باره تاري بي ر غاتم النبيين ج المن ١١٥)

بیز دومرے اقوال ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔

ولولاً ان هـذه الرواية ليست هي المشورة لاحذنا بها ولكن علم الرواية لايدخل الترجيح فيه بالعقل.

دارومدار عش پرنیل ہونا بکافش پر ہونا ہے۔( خاتم الجھین ج اس ۱۱۵)

ڈا *کنز جرحسین جیکل لکھنے قی*ل۔

والبجمهور على انه ولد في الثاني عشر من شهر ربيع الاول وهو قول ابن اسحاق وغيره.

ترجمه : ... جمهور کے زاد یک حضور ﷺ کی ولا دت ہاسعادت ہارہ رہے الاول کو ہوگی ۔ اور یک قول إمام المام محمد بن إسحاق رعمة الشاعلي كاسي-

( حياة محمر الله الموارضا مرص ٩ • المطبوعة مكتبة المحصفة الموية القاهرة )

علامه تحرم يركيلا في ما جمز كلية الأواب بجامعة القاهرة لكيمة بين-

ولمديوم الاثنيين لاثنتني عشيرة ليلة خلت من ربيع الاول المعوافق (۲۶۳ من أبويل سبنة 241). ( تين اليقين في سيرة سيدالرسلين من المطبوعة مسطني البابي معرطي سنة 1901)

دورحاضر کے بیرت نگارتھ الصاوق ایرا تیم محرجوں ، پرکسل آف کلیدا صول الدین جامعاز ہر کھتے ہیں ۔ وقمد صبح من طرق كثيرة ان محمدا عليه السلام ولدبوم الاثنيان لاثنتي عشرة مضت من شهر ربيع الاول عام الفيل في زمن كسرى انوشيروان ويقول اصحب التوقيقات التاريخية ان ذلك يوافق البوم المكمل للعشرين من شهر اغسطس<u>، " كثر</u> بعد ميلاد المسيح عليه السلام.

ترجمہ: .. . تمثیر تعداد بارائع کے بیر ہائت سی فاہت ہو چکی ہے کہ حضور ﷺ بروز پیرزی انا ول عام الفيل كسرى توشيروال تح عبد حكومت بين بيّدا ہوئے۔ اوران علیاء كے زوائے جومختاف سمتان ک سن من من من من من المبون نے میسوی تاریخ میں ۲۰شد مان میں اللہ ہے۔ آئیس میں من من من من المبون نے میسوی تاریخ میں ۲۰شد مان میں (محمد رسول اللہ ج اس ۱۰۲) غير مقلدنوا بصديق شن خاب ثؤ جي متوني عن اليج لصح بين ..

ونًا وت ثمر يق مكه كرمه بين وانت طلوع فيم روز شنبه ( بين كے دن ) شب دواز و بهم رزَّ الا ول عام الفیل کوہوئی جم بورجہ مکا بھی قول ہے این جوزی نے قائل پر اتفاق کیا ہے۔ (الشمامة العمریة من مواد فیر البریة می مواد فیر البریة می مواد فیر البریة می مواجع سے 1914 ہے)

احد موی الکری کی کتاب البارخ العزلی القدیم والسیر والعوبیة اسعودی عرب کی وزارة

المعارف نے الا وسل علی کرائی۔ اس میں حضور اللیکی والا وت بے متعلق ہے۔

ولد رسول الكريم ﷺ في مكة المكرمة في فجر يؤم الاثنين الثناني عشور من ربيع الأول الموافق. ٢٠ نيسان (ابريل) ١٥٥١ وتعرف سنة مولده بعام الفيل.

ترجمہ: " . حضور الظائمَة مكرمہ ميں عام الغيل كے سال دير كے دن ١٢ و كا الاول مطابق ١٢٠ پريل الكه و وقت بيدا جو يرا

على مەتخەرصا جوڭا برە يو ئيورنى كى لائبرىرى كے اين تھے۔ اپنى كراپ تدرسول الله ش قلصة تیں۔ صنور بھٹھ پیر کے دان فجر کے وقت رکھ الاول کی ہارو تاریخ کو بمطابق میں اگے۔ ۵۷ میسوئی پیدا ہوئے اٹل مکذمر کارود عالم ﷺ کے مقام واردے کی زیازے کے لئے اس تاریخ کو جایا كرتي بيل-( تدرمول الذي على ١٩٢٥)

#### ووسری فصل تاریخ وفات کی شختیق میں

بإرور وَجَعُ الأول تاريخُ وقات بركزُ تابت فبين بوسكنَا إلى لئة حضورا كرم عليهَا في يعني نو ذي الحجه جھے کو ہوا۔ نمام مجمد بن اسمامیل بخاری متو فی اڑھ میں دوایت کرتے ہیں۔ حضرت محمر بن خطاب ربغی الندغناے روایت ہے ایک ہیروی نے ان نے کہا اے امیر النوشین! آپ اپنی کتاب ہیں ا کیے۔ ایک آیت پڑھنے میں کداگر وہ آیت ہم گروہ یبود پر اتر ٹی تؤ ہم اس کے زول کا دن عمیر منالیقے۔ آپ نے بع جماکون کی آیت آلاس نے کہا ( آج میں نے تمہارے لیے تہورا ویں مکمل كرويا ورتم پرا پي فعت بوري كردي اورتهار الساسام كودين ( يعني تمل فطام حيات كي حيثيت ے) پینڈ کرلیا)۔ صفرت عمر دینی اللہ عنہ نے فر ایا جس وان اور جس جگہ بدآ بہت صفور کی اکرم اللہ یہ

ع تول ہو کی بم اس کو پہنچ نے ہیں۔ آپ انتقاش دلات جمد کے ان فرانات کے مقام پر کھڑے تھے۔ ( سیح جفاری شماس الایمان باب نے دفاا ایمان وقتصانی آئی 40 قم افدرے ہے 40 مطبوعہ دارا میں اسلامی کیٹر زیروت ) ، ( سیم مشم کی ب التقییر رہیم میں ۱۹۳۴ قم افدرے کا ۲۵ میم مطبوعہ دارا حیاءالٹر اپنی المحرف ہو 20 میں ۲۵۰ رقم المحرف ہو 20 میں ۲۵۰ رقم الدین ہیں مورة المیا نداؤ رجی ۴۵ میں ۲۵۰ رقم الدین ہیا۔ الدین کا المحرف دارا جماء التراث باب مسلومی کا المحرف ہوتا المیان ہیں۔ الدین المحرف ہوتا کا مطبوعہ دارا جمال ہوتا الدین ہوت ) ، ( سمن النسان کی کما ب الدیمان ہاب تراہ ہوتا ہے الدیمان ہوتا ہے۔

حافظ الوالقاسم سليمان بين احمد الطهر الل متوفى • التصبيح روايت كرية جي معترت محمر رضى الشرعة منة قرما يابين بهجامنا جول كدكن دن اليوم المهدت لكم وينكم جزل جوفى جمدا ورعرفات ك

ون اوروہ دونوں ون (پہلے ہے) تی ہمارے عید کے دن ایس -(طبر انی الا وسطری اس ۴۵۴رقم الحدیث ۴۰۰ ۸مطوع روا رائحریثن انقد حرق) ، (منح الباری تراسمی ۱۵۰۵ رقم الحدیث ۲۵ مطبوعہ وارالعرفتہ بیروت) ، (تقبیر این کنیز ج ۲ ص ۱۲ مطبوعہ وارافکر بیروت)

امام ابوت في ترقد كي الاستاجيد وابت كرت إيل- معترت عبد الله بن عباس رضى الله عنه فرماسة إل

اس آیت کا نزول جمعه اور فرف کے دن وہ بشہیں مسلمان پہلے ہی عمیدوں کے طور پرمٹائے ہیں۔ ( مبغن التر فردی الوالے تغییر القرآن باب من مورۃ اما ندۃ ہے ہیں۔ ۵۰ قم الحدیث ۴۵ میام مطبوعہ وارا حیار التر اسے العرقی میروٹ) ، ( طبر الی کبیر ج ۱۴ س ۴۸ الم الحدیث ۴۵ میا ۴۵ مطبوعہ میکند العلوم واقعم الموصل) ، ( جامع البیان فی تغییر القرآن ج ۴ می ۱۸ مطبوعہ ورار الفکر بیروٹ) ، ( تغییر ابن کثیر ج ۴ می ۱۲ مطبوعہ وارالفکر بیروٹ)

معلوم ہوا کہاس سال ذی المحیری کو میں ( تاریخ ) جمعہ کو تھی اور نیم وفات پیرٹا ہت ہے اوراس میں کمی کوکوئی اختلا الے نہیں۔

امام ابوالقاسم على بن أنحمن ائن عسا كرمتو في الحشير يكيية بين -

عن ابن عباس قال ولد ﴿ يُوا الاثنين في ربيع الاول وانزلت عليه النبوة يوم الاثنين [في شهر ربيع الاول] وانزلت عليه البقرة يوم الاثنين في ربيع الاول ويوفي يوم الاثنين في ربيع الاول ويوفي يوم الاثنين في ربيع الاول.

الاثنيين في وبيع آلاول. ( تارخ دُشق الكبيرج ۴ جزسوص مع مطبوعه واراحياء الراث العربي بيروت)، ( السير وَاللهو وَالاين عساكرج ۴ جزسوص ۴۵ مطبوعه واراحياء الراث العربي بيروت)، (منداحه ج اص ۱۵۷ رقم الحديث ٢ • ١٥ واصليوير موسسة قرطبة مصر) ، (ولائل المعوة تعليم في ج عص ٢٣٣٣ مطبويروا والكتب العلمية بيروت ) ، ( ناريخ الاسلام نازيج) عن الحل ١٣٤٧ مطبوعه وارالكتب العلمية بيروت ) ، (جواهر أنهار في قضائل النبي الخارك بياني في الحس ٢٤٤ مطبوعه وارالكتب العلمية بيروت)

الام عمر بن جرير طبري متوني واستع يصنع بين-

غير مقدول كه امام على من احرم و ما القاهري متوفى 1<u>0 مي يقت بيل -</u> \* ولم يتختلف في الله عليه المسلام مات يوم الاثنين. (جوامح السير قال من حرام مل يمطبوعه دارالمعارف به صر)

عافظ الوعمروا بن عمدالبر ما كل متوفى ۳۲ ميروايت كرتے بيل۔ و مات اللہ بوم الانتين بيلا اختتلاف (الدرد في اختصار الدغازي والسير لا بن عمدالبرص ايم مطبوعة وارا لمعارف القاهرة)

الم ماين جرعسقنا في متوني م هدي تصفح بيل-

و كالت و فات يوم الالدين بالا خلاف من ربيع الاول. ( ح الباري ١٨٥/١٥٩ مطوعة دارالعرفة بيروت)

شُّ الاسلام تعدث كبيرا بام بعرالدين شخص متولَّى ١٥٥٥ جِ تَنْصَة بين \_ و قال إهل المصحيح باجهماع الله تو في يوم الاثنين ـ (عمدة القارى شرح مَنِّ المخارى كتاب المناقب باب وفاة النبي ﷺ جااص ٢٨٦ رقم الحديث ٢٣٥٣ مطبوعه واراغتري وت)

۔ بیس ہوسے کو میں ڈی المجیہ وکر ہارہ رکتے الاول ہیر کو کسی طریح تیس ہوسکتی ۔اوراس کا جُیوت اُگا ہر ویو بندای کی کتب سے ملاحظ فر ما کیں:

محمد ذکر یا دیوبندی تکھتے ہیں۔ حضورا قدس کا اوصال ہا تقاق الل تاریخ ووشنہ کے روز ہوا ہے لیکن تاریخ ٹیں اختیا ف ہے اکثر مورٹیمن کا قول ااریخ اللاول کا ہے مگر اس ٹیں اُنیک نہا ہے تو ی اشکال ہے وہ میرکن ابھے کو تو او دی الحجہ جس ٹین حضور الگائے کے موقعہ پر افرات ٹیس تشریف فرما تھے وہ جسر کا دل تھا اس ٹیس کی کا خیلا ف آئین ہے نہ محدثین کا ند مورٹیمین کا صدیدے کی روایات ٹیس کھی کوڑے سے اس کی اتفری ہے کہ حضورا کرم ﷺ کا بھی تو ڈی المجرج مدکوہ والاس کے باعد خواو ڈی المجرم اور صفر شکوں مہینے ۳۰ اول کے ابول یا ۲۹ کے پالینش کہنے ۲۹ کے اور بعض ۳۰ کے کی صورت ہے بھی پاروار کی الاول دوشنبہ کی ٹیش ہو گئی اس لئے بعض محد مثین نے دومر سے قول کوڑ ہے دئی

ے کے حضورا کرم بھٹا کا وصال دو اور کے الاول کو ہوا۔ (شاکر تر فری شع اردو شرع خصاک نیوی بھٹا ہاہے کا تعضورا قدس بھٹا کے وصال کا ذکر ایس ۲۲۳ مطبوعہ وارا کا شاعت کراچی)

و بع ہند ہوں کے تکیم الماست اشرف علی تفاقوی کئینتے ہیں۔ اور ہر بنٹی کی تفیق شیس ہوئی اور ہار ہو ہی جو مشہور ہے وہ صاب درست ٹیس ہوتا کیونکہ اس سال ذی الحجہ کی تو ہیں جمعہ کی تھی اور ہوم وفات دوشنہ بتایت ہے لیس جمد کونوی ذی المجہ ہوکر ہارور نے الماول دوشنہ کو کسی طرشنے تیں ہو کتی۔ (نشر الطبیب کی فرکرالیمی المحبیب ہاتھ جس معاملوں ماسلامی کتب خاشاروو باز ارائا ہور)

علامہ شکی تعمالی و بو بندی لکھتے ہیں۔ پہنی نے ولائل میں مستدی سنیمان النمی سے دوم رکھے الاول کی روایت نقل کی ہے ( نور النبر اس این سید الناس وفات ) لیمن کیم رکھ الاول کی روایت ثقة ترین از ہاہ برمونی من متیہ سے اور شہور محدث الام لیدہ معری سے مردی ہے ( فتح المباری وفات )۔

ا ما م بیلی نے روش الا نف بین ای روایت کوا قرب ان الحق کلیا ہے۔ اور جلد دوم وفات ) اور سب سے پہلے امام بذکوری نے دولیۃ اس کارتو دریافت کیا کہا ارج الاول کیاروایت فقعا نا قابل سب سے پہلے امام بذکوری نے دولیۃ اس کارتو دریافت کیا کہا ارج الاول کیاروایت فقعا نا قابل سندیم سے کیونکہ دویا تھی بیٹی طور پر ٹابت ہیں روز وفات دوشنبہ کا دن تھا (صحیح بتاری فرکر وفات وصلیم سام کارب الصلو قا) اس سے تقریبا تین مہینے پہلے ذی الحجہ ابھی ٹویس تاری کو جعد کا دن تھا۔ (صحاح اللہ تھا ہوں کی تھی سے قاری کو جعد کا دن تھا۔ (صحاح قصد ججۃ الووار م سجح بتاری تھیں المجھ کی مرد تکم دینکم نے ذی الحجہ سے اور اور م سجح بتاری تھیں سے قاری کا کہ نے کا اور تھیں مینٹوں کو خواد ۴۹ مواہ ۴۹ خواہ ۴۹ مواہ سے دولیڈ خواہ پہلے دولیڈ مورلیڈ کی سیتاری قطعا قابلہ ہے۔ دوم رقع الاول کو دیشنبہ کا دن ٹیس پڑھ سکتا اس لئے دولیڈ میں بیتاری قطعا قابلہ ہے۔ دوم رقع الاول کو دیشنبہ کا دن ٹیس پڑھ سکتا اس لئے دولیڈ میں بیتاری قطعا قابلہ ہے۔ دوم رقع الاول کو میاب سے اس وفت دوشنبہ پڑھ سکتا اس لئے دولیڈ

مینے ۲۹ کے بول جب دو کہا صور تیں نہیں ہیں او اب مرف ٹیسری صورت رو گئی ایب جو کئیر او تو را ہے بیٹی رید کہ دو میننے ۲۹ کے اور ایک مهید تمیں کا لیاجائے اس حالت میں ۳۹ رق الماول کو دوشنبہ کا روز واقع ہوگا اور بھی گئیا شخاص کی روایت ہے ذیل کے تنشہ سے معلوم ہوگا کہ وفری المجہ کو جمد ہوئو اواکل رقے الماول میں اس صاب سے دوشنبہ کی کی وان واقع ہو سکتا ہے۔

|        |                                                 |        | '               |       |
|--------|-------------------------------------------------|--------|-----------------|-------|
| فيرثاد | صورت مشروشد.                                    | ووشنبه | ووشنيه          | ووشتب |
| 1      | و کی الحجی بحرم اور صفر شب دن کے ہوں            | A      | El <sup>a</sup> |       |
| r      | لای المجرم واور ۱۹ مفرشب ۳۵ دان کے عول          | ĸ      | 19              | 13    |
| ٣      | الى الحرام الحرام الدرمقرب مناكرون وول          | į.     | ۸               | IØ.   |
| ۳      | وْي الْجِيهِ " مُحْرِم ٢٩ اور صغر ٢٩ وان كا وَو | į      | . A             | Ia    |
| ۵      | क्षिमकृष्ट्रभाग्यम् कृष्टमानु                   | · ·    | ۸               | ۵ا    |
| Ч      | وى الحروم عمرم المعاور صفره مع كا وو            |        | lif*            |       |
| 2      | ذى الحبية الحرم ١٣٠ اورصفر ٢٩ كابو              | Z      | IIP.            |       |
| Α      | ذى المجدود ٢٩ كالوركرم وصفره ٢٠ كيمول.          |        | Id              |       |

ان مفروفہ تاریخی ش ہے ۱- ۷- ۱۹- ۱۹- ۱۹- ۱۹ تا ۱۵ خارج از بحث ہیں کہ بطاوہ اور
وجوہ کے ان کی تائید میں کوئی روایت ٹیس رہ گئیں کم اور دوم تاریخیں ۔ دوم تاریخ صرف ایک
صورت میں پڑھتی ہے جوخلاف اصول ہے کم تاریخ تین صورتوں میں واقع ہو گئی ہے اور تین کثیر
الوقوع ہیں اوز روایت نقات ان کی تائید میں ہیں اس لئے وفات نبوک کی گئے تاریخ ہمارے
نزد یک کم دی الاول الیونے۔

4

ر سیرها بی داده برارن جوری د ایو بند ایول کیشنتی اعظم محرشنی و بو بندی لکھتے ہیں۔

تاريخ وفات شل مشهور ہے كما ارت الاول كودا تع مولى اور يكى جمهور مورثين لكھتے ہے آئے

جیں جس صاب سے کی طرح بیتاری وفات نہیں ہوسکتی کیونکہ یہ بھی متنق علیہ ہاور بیتی امر ہے

کد آپ بھٹھ کی وفات دوشنہ کو ہوئی اور یہ بھی بیتی ہے کہ آپ بھٹھ کا بچ و ڈی اٹج برروز جو مہ

المبارک نوجوں ان دونوں ہاتوں کو طانے سے ۱ار ڈی الاول بروز دوشنہ ٹیس پڑتی ای لے حافظ

المبارک نوجوں ان دونوں ہاتوں کو طانے سے ۱ار ڈی الاول بروز دوشنہ ٹیس پڑتی ای لے حافظ

ایس جمرحہ الشرعایہ نے شرح کی جوزی میں طویل بحث کے بعد یہ تک گئے ترار دیا ہے کہ آپ بھٹ

کی جارج و فات دوسری رفتے الاول ہے کہ بت کی تعظی ہے تا کا (۱) اور عربی میں طائی محترر دفتے

الاول کا جائی محترر دفتے الاول بن کیا جا فلام خلطائی رقمۃ اللہ علیہ نے جمی دوسری تاریخ کو ترقیح وی

(سرة رسول أرم الله آب كرة فرى كلمات العالم عاشيدا مطبويه وارالا شاعت كراجي)

دیو بقد ہوں کے شخص النفیمر والحدیث تھے اور لیس کا عرصلوی لکھتے ہیں۔ موئی بمن مقیدا ورلیدید بن سعد اور خوارزی نے بھی مرقبے الاول کو تاریخ وفات مثلایا ہے اور کلیں اورا پوٹھٹ نے وہم رقبے الاول تاریخ وصال قرار دی ہے علامہ کیلی نے روش الالف میں اور حافظ متعلالی نے شرح بھاری میں ای قول کوم رخ قرار دیا ہے۔ رفتح الباری جائے 40 روش الالف میں اور حافظ میں ال

ای تول کومرز شخر اردیا ہے۔ گئے الباری ج ۱۸س ۱۹۸ زرفانی ج ۱۳س ۱۱۰ (سیر قالصطفی فیلٹا تاریخ وفات ج سوس الصفی میں شطح سندا و زی قند قالحرام ۱۳۸۱) ابوالکلام آزا دولیو بندی اپنے مقالات میں لکھتے ہیں۔ (۱) ذی المجیئرس ادر صفر تیون کو کہیں تھیں دن فرض کیا جائے یہ صورت تھو یا ممکن الوقوع تین ساگر واقع بوقو دوشنبہ الرکٹے الاول کو ہوگا یا تھے ہر رکھے الاول کو۔ (۲) ذی المجیئرم اور مفر تینوں مجینوں کو انتیس انتیس دن سے فرض کیا جائے۔ ایسا بھی تھو یا واقع تیس ہوتا۔ اس صورت مثل دوشنہ تاریخ الاول کواور ۹ رکٹے الاول کوہوگا۔

ممكن الوقوع صورتول كالغشه

| ووفلتهر | ووشنيه | ووشنها            | فبرشار جودت                   |
|---------|--------|-------------------|-------------------------------|
| 10      | ٨      | $= - t^{\gamma'}$ | ا وى الحيام ٢٩ معرم ١٥ مغر ٢٩ |
| 10      | 5 A    | ·                 | الله والمجاوع معامة ١٠٠       |

| rà" | , А            | - 1 | ٠٠٠ وى الحجه ٢٥ توم ١٠٠ صفوه ٢٠ | Ĥ  |
|-----|----------------|-----|---------------------------------|----|
| F1  | W!             | 2   | ذى المحبرة ٣٠ تحرم ١٩ م مقره ٢٠ | ſ* |
| ۲۱  | H <sub>F</sub> | 4   | وي الحجيه ٣٠ محرم ٣٠ مقر ٢٩ · . | ٥  |
| 18  | . À 4          | 1   | وي المحيه ٢٣عرم ومقر٣٠٠         | ¥  |

طاہر ہے کہ ان صورت بھی ہو گئے مرف کیے رکھ الاول بن کھے اور قابل تنظیم تاہت ہے۔
اس کی تقد دیتی مزید ہوں بھی ہو گئی ہے کہ ہوم وقوف کر فات ہے میٹوں کے طبعی دور کے مطابق صاب کر کیا تھا۔ اس کی تقد دیتی ہوگئی ہے کہ ہوم وقوف کر فات ہے میٹوں کے دوشتہ ہوگا۔ یہ بھی صاب کر لیا جائے۔ ۲۹ فری المجھ کا اصاب کے جمعہ معلوم ہوا کہ جیت الموری کے بیام ہے وفات تک اکاس (۸۱) دن ہوتے ہیں۔ اس صاب ہے بھی ووشتہ کی مرفق الدول کی جو تا ہے۔ اور شاب ہے بھی دوشتہ کی مرفق الدول کی مواقع ہوتی ہے اس کی متوازی بھیدی جاری فرقات معلوم ہوتی ہے اس کی متوازی بھیدی جاری فرقات معلوم ہوتی ہے اس کی متوازی بھیدی جاری فرقات معلوم ہوتی ہے اس

نفوش رمول فمبریس ہے۔ بی خداﷺ کی رحلت کی فیرجنگل کی آگ۔ کی طرح مسلم ریاست کے طول وعرش میں گئیل گئی معتبوترین روایات کے مطابق اس روز پیرتھا رقتے الاول کی ۴ تاریخ اور

۱۱ س جمری (۲۵ شکی ۱۳۳۴ هیسوی) رسول الله الآلا کا وصال دن کے وقت ہوا۔ ( لَقُوْشُ رسول نُبِسرشارہ ۳۰ ادبتیر ۱۹۸۳ ومطبوعہ ادارہ فر و فی اردوالا ہور )

منتذفقها وكرام ي ثبوت

علامة على بن سلطان تحدالقاري متوني مواملية بحى محقة بين \_

ورجمح جمع من المحدثين الرواية الاولى لورود اشكال مياتي على الرواية.

قال الحنفي وهنا سوال مشهور على اشكال مسطور وهو ان جمهور ارباب السير على ان وفاته في تلك السنة يوم الجمعة في كون غزة ذي الحجة يوم الخميس فلا يمكن ان يكون يوم الاثنين الشاني عشر من ربيع الاول سواء كانت المشهور الثلاث الماضية يعنى ذا لحجة والمحرم وصفر ثلاثين يوماً اور تسعاً وعشرين او

بعض منها ثلاثين وبعض آخر منها تسعا وعشرين وحله ان يقال بحسمان اختلاف اهل مكة والممدينة في روية هلال ذي الحجة هو اصطة مانع من السحاب وغيره او بسبب اختلاف المطالع فيكون غرة ذي الحجة عند اهل مكة يوم الخميس وعند اهل المدينة يوم المحمدينة اعتبروا التباريخ بروية اهل المدينة وكان المشور الثلاثة كوامل فيكون اول ربيع الاول يوم الخميس ويوم الاثنين الثاني عشر منه هذا.

علىدادات معبدالفن بن عبدالذي مؤل اكه يرك عول ا

يصح أن يكون في الا في اثناني من الشهر أو اثنالت عشر أو المرابع عشر أو عشر لاجماع المسليمن على أن وقفة عرفة في حجة الوداع كالمت يوم الجمعة وهو من ذى الحجة فدخل ذوى الحجة يوم النخميس فكان المحرم أما الجمعة أو السبت فأن الجمعة فقد كان صفر أما السبت وأما الاحد فأن كان السبت فقد كان ربيع الاحد أو وكيف ما دار الحال على هذا الحساب فلم يكن الثاني عشر من ربيع الاول يوم الاثنين ولا الاربعاء أيضا كما قال القتبي وذكر الطبرى عن ابن الكلبي وأبي مختف أنه في الثاني من ربيع الاول وهذا التي قبله كلها من تسعة وعشرين فتدبره فأنه صحيح الدلالة الاشهر ألتي قبله كلها من تسعة وعشرين فتدبره فأنه صحيح ولم أن احداله وقد وابت للخوارزمي أنه توفي عليه السلام في أول يوم من ربيع الاول وهذا في القياس هما ذكر الطبرى عن ابن الكلبي يوم من ربيع الاول وهذا في القياس هما ذكر الطبرى عن ابن الكلبي

ترجمہ : .... بھی ہے ہے کہ حضور دی کا وصالی دی الاول کی دو تاریخ کیا تیم دیا چود دویا پیدر و تاریخ کو ہے کیونکہ تمام مسلمانوں کا اس پراجاع ہے کہ ججہ الوواع کے موقع پر حضور دی کا اوق نے عرف است عمدہ المبارک کو ہوا تھا بیٹو ڈی الحریخی تو و والمجہ جسم است کے دوز شروع جواتو تحرم کا آغاز جدر کو جو گا اگر محرم کا آغاز جدر کو ہوتو صفر کا آغاز ہفتہ کو ہوگا یا اتو اور کو اگر صفر کا آغاز ہفتہ کو ہوتو رقتے الاول کا آغاز اتو او کو ہوگا با چرکوتو پھر اس صاب پر جو بھی خالت ہوتو بارہ رقتے الاول چرکوتیں ہو بھتی اور شوی بدھ کو ہو گئی ہے۔ جس بطرح فقیق نے کہا۔ طبری نے این کلی اور البی فقت سے روایت فقل کی ہے کہ آپ الفظاکا وصال رقع الدول کی دو تاریخ کو اوار قول اگر چرجم ہور کے خلاف ہے تاہم گئے ہے کرونکہ پرکوئی اجد فیمیں کررفٹ الدول سے پہلے تیموں مہینے (وی المجد بھرم بصفر) انتیس وان کے ہول اس بیش فور فوروفکر کرلوں میں نے کسی عالم کوئیل دیکھا کہ اس کے ذائن میں ہے ہات آئی ہوں میں نے فواردی کو دیکن ہے اس میں ہے کہ رمول اللہ پالٹاکا وصال کیم دیکٹا ادال کو اوار طبری نے اس

کلبی اورا پوفضن سے جور دایت نقل کی ہے ہیاس کے زیاد وقریب ہے۔ (الروش الا آف مسیلی متی توٹی رسول انڈرج ۴ص ۴۳۹ کے پیسم مطبوعہ دارا ککشی العلمیة بیروت )، (البرایة واقتحالیة ج ۳۵ ۲۵ مطبوعہ مکلانة الدیارف بیروت)، (السیر 6 الحلویة ج ۳۵ ساس ۴۷۳ مطبوعہ دارالعرفیز بیروت)، (وفاء الوفاء ہا خہاروارالمعصفی المیمو دی ج اس ۱۸ سی مطبوعہ بیروت)

المام عمل الدين شرين القروي مؤتى مؤتى الإي يولكن تيل-

قال ابواليسمن بن عساكر وغيره الايمكن ان يكون موتد يوم. الاثنين من ربيع الاول الا يوم ثاني الشهر او تحو ذلك قلا ينهيان ان يكون ثاني عشر الشهر للاجماع ان عرفة في حجة الوداع كان يوم المجمعة او السبت وصفر اوله على هذا السبت او الاحداو الاثنين قدخل ربيع الاول الاحدوهو بعيد اذ يندر وقوع ثلاثة اشهر نواقض فترجح ان يكون اوله الاثنين وجاز ان يكون الله الاثنين وجاز ان يكون المدال موسى بن عقبة من وفاته يوم الاثنين لهلال ربيع الاول فعلى هذا يكون الاثنين الثاني منه ثامنه وان جوزنا عشرة ولكن يقى بحث آخر كان يوم عرفة الجمعة بمكة في حساب ذلكي.

( تارخُ الاسلام ووفيات المشاهير والإعلام وَكَرَرَهمة السير وَالمَعَ في ١٣٣٤ مطبوعة وارالكتب العلامية - من ك

يُّ الله م الحِيَّيْم معبدالله الذين اسعد بن غي الرِنْحي الماكي سُوَقَ سيوشان دَسَّنَ وَكَيْ لمن كليت في س

قيل انه توفي الناني عشر منه اشكال من اجل انه الله كانت وقيقة بالبجنملة في السنة العاشرة اجماعاً فاذا كان ذلك الابتصور وقوع بوم الالنبين في ثناني عشر ربيع الاول من السنة التي بعنها وذلك مطر في كل سنة تكون الوقفة قبله بالجمعة على كل بقدير من تهام المشهور و نقصانها و نمام بعضها و نقصان بعض. (مرآ وَالْجَالَ وغَيِرَةَ الْيَظَانِ النّهِ الْحَادِيَّ عِمْرِيَّ اللّهِ الْحَادِيَّةِ مِنْهِ )

ع الاسلام محدث كبيرا مام بدرالدين ينتى متوفى ۵ <u>﴿ مِنْ لِكُنْ</u> يَنِي،

وقبال السهيماني في (الروض) اتفقوا انه توقي ﷺ يوم الاثنين وقالوا كلهم في ربيع الاول غير انهم قالوا او قال اكترهم في الثاني عشىر من الشهير او الشالث عشر اور الرابع عشر او الخامس عشر الاجماع المسلمين على أن وقفة عرفة في حجة الوداع كانت يوم البجمعة وهو الناسع من ذي الحجة فدخل دو الحجة يوم الخميس فكان الحرام اما الجمعة واما السبت واما الاحد فان كان الجمعة فقد كمان صفر أما السبت واما الاحدفان كان السبت فقد كان الربيع اما الاحيد وامنا الاثنيين وكيف منا دارت البحال على هذا الحساب فلم یکن الثانی عشیر من ربیع الاول پرم الاثنین بوجه. (عمر تانقاری شرح می المخاری کماب المناتب باب وفاق آنجی الفحاج ۱۱ می ۱۸۱ قرم الحدیث ۲۵۳۱مطبوعه دارانقگر بیروت)

المام الذن جُرَعْمة قلالي رحمة الله عليه نے مفصل بحث كر كے دوم رقع الله ولى كو تر فيح وى اور بارہ ر رکھ الاول کے بیم وفات جونے کی روابیت کو تقل انقل کے خلاف ٹابیت کر کے اسے راوی کا دیم ا ارتباط قرار دیاہے۔(فتح الہاریٰ کی ۸س-۱۳مطبوعہ دارالعرفۃ بیروت)

ا بام على ين بريان الدين أنطحى مثوقى مهيوما <u>هو لكنية</u> ييس-

توفي رسول الله ﷺ وهو في صدر عائشة وذلك يوم الاثنين حيين زاعت الشمس لائنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الاول هكذا ذكر بعضهم وقال السهيل لايصح ان يكون وفاته يوم الاثنين الافي ثالث عشيرة او رابع عشرة لاجماع المسلمين على ان وقفة عرفة كانست يوم الجمعة وهو تاسع ذي الحجة وكان المحرم اما بالجمعة واما بالسبت قان كان السبت فيكون اول صفر اما الاحد والاثنين فعلى هذا لا يكون الثاني عشر من شهر ربيع الاول بوجه وقال الكلبي انه توفي في الثالي من شهر ربيع الاول.

ترجمه:.....هنور ﷺ وصال شریف جواای حال بیس که آپ کا سرمبارک سیده عا نشوصد یقه رضی

الشرعتها کے بیٹے برتھا جرکے دوز سورج ڈھننے کے وقت بارہ دی الا ول کو آپ کا وصال تربیف ہوا الشرعتها کے بیٹے برتھا جرا اور اللہ میلی رہند الشرعت کے وقت بارہ دی الا ول کو وصال تربیف کا قول) مسیح نیاس ہے کہ اللہ میلی رہند الشرعت کے دوز ہوگئی اول کو وصال تربیف کا قول) مسیح نیل ہے اس بھار طورح کدر فیات کر وفات شریف آپ کی جرکے دوز ہوگئی ہوگئی تھورے دوز ہوا ہے اس بات پر کہ حضور بھی کا وقو ف عرف ذو اولی جمعہ کے دوز ہوا تو اس حساب سے بھم محرم فی جو کہ باتھ کہ اور شیخ الا ول کو کی طرح بھی تا ایو گئی ہوگئی اور کو اس حساب سے مجمور دی کا دوسال شریف بارہ دی آلا ول کو کی طرح بھی تا ایس ہوسکا ۔ اما کلی سے فر ما باتے کی دوز ہوا ۔ مسیمیت الا ول کو میں میں ہوسکا ۔ اما کلی استریک بات اللہ کی مصیمیت الا ولیان وال اخر میں میں استریک بھی مصیمیت الا ولیان وال اخر میں میں استریک سے معرب بھی کا دوسال شریف دور کی الاول کو جوا۔

شرح شاكل بين ہے۔

اختلف اهل العلم في اليوم الذي توفي فيه بعض اتفاقهم على الله يوم الالتين في شهر ربيع الاول فذكر الواقدى وجمهور الناس انه الشاني عشر قال ابو الربيع بن سالم وهذا لايصح وقد جرى فيه على العلماء من الغلط ما علينا بيانه وقد تقدمه السهيلي الي بيانه بان حجة الوداع كانت وفقها يوم الجمعة فلا يسقيهم ان يكون يوم الاثنين ثالي عشر ربيع الاول سوامتمت الاشهر كلها او تقصت كلها اواتم بعضها ونقص بعضها وقال الطبري يوم الاثنين للبلتين مضنا من شهر ربيع الاول.

ترجمہ نا انتخاب کے اس دن کے ہارے میں اختکاف کیا کہ جس میں آپ کا وصال شریف ہوا لیعن اس کے کہ انہوں نے اکتفا کیا اس بات پر کہ حضور بھٹا وصال شریف پیر سے دوز دی اا ول میں ہوا پر اہر ہے ( نو ڈوا ٹی ہے لے کر رق انا ول تک ) سب مینے تیں کے شار کریں یا آئیس کے شار کریں ٹؤرکسی طرح ہمی بارہ رکیج النا ول کو بیز کے دن ٹی پاک بھٹا کا وصال شریف ٹاہت جیس ہوسکہ کہذا طبری نے کہا آپ کا وصال شریف دور تھا الاول بیر کے دن ٹن شکا ہے۔ ( شرح شاکل ٹھریں باب ماجا وٹی و فا قارسول اللہ بھٹائے ساتر الاصطبور بیروت)

#### وورفيج الاول پر چندمز بيردلاک

ا: م فرين معدموني والمع يعددايت كرية إلى-

تحرایاتی تیس مندردایت ہے کہ بدھ کے روز الیس مفر کو صفور ﷺ کی بیاری کا آغاز ہوا س جری الط میں لبدا آپ تیرہ دن بیمار سے اس کے بعد بیر کے روز دو رائ الاول الھ کو آپ کا

وصال شريفييه بموا-

ر طبقات الان معدج ۴ من ۴۲ مطبوعه دارصا در بیروت ) ه (البدایة والنجابیة رخ ۴۵ من ۴۵ مطبوعه مکتبة المعارف بیروت )

حافظة الإمكراهم من تحسين المنتي منوفي المفائل بيروايت كرست إلى-

المام تنس الدين محمر بن احمرة ابن متوفّى الأكري لكهيئة تين-

وقبال الواقدي حيدثنا ابومعشر عن محمد بن فيس قال اشتكى النبي قلة شلاقة الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الاول سنة احدى عشرة.

( تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والاعلام ذكر ترهمة السير قالنو فارج اص ١٣-١٥ مطبوعه وارا نكتب العصية بيروت)

المام تكدين جريطيرى متونى واستاج لكصفة إلى-

صریت بیان کی جمیس صفعب بن زبیر نے فقہا والل عجازے انہوں نے کہا جی کرم بھٹا کا

وصال شریف دوری الاول کو پاره ہیج کے قریب اوا۔ ( ٹاریخ طبری ڈکر ال خبار الوارد ہ پالیوم الذی تو ٹی فیدر ول اللہ وسکٹے سنہ بیم وفاعہ ج ۴س ۲۳۴ مطبوعہ دارانکٹ العلمیة بیروت )

حافظ الديكراهدين عين على حوفي مع الصيدارة كرف وال

يقال لها ويحانة كانت من بسى اليهود وكان اول يوم مرض فيم يوم السبت وكانت وفاته اليوم العاشر يوم الاثنين لليلتين خلتا من. قام مدم 1961

شهو ربيع الأول، (واكل الموق ليمنى باب ما جاء في الوقت واليوم والنحر | والهنية | التي تو في ليمارسول الشريطية وفي مدة مر فيهن ٢٣٢ مطبوعه وارالكتب العلمية بيروت)

ارام منشن الدين تمرين المرزاي منول الألي يو كنين فين-

وقيال سيليمان التيمي توفي وسول الله الله اليوم العاشر من مرضه وذلك پوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الاول. رواه معتمر عن اسه.

عن امبيه. (تارخ الاسلام ودفيات المشاجر والاعلام ذكرتر بمنة السير والمغيرة بن المسلام مطبوعه وارالكتب المعلمية جروت)، (اثلثة الملمعات فاري كماب الفتن باب وفاءً اللي الله على مهم ١١٧ مطبوعه المستهة المحقامية بيثاور)

ا مام شمل الدين محد بن احدة بي مؤتى المراح <u>يع المنطقة بيل -</u>

وذكر الطبري عن ابن الكلبي وابي مختف وفاته في ثاني وبيع الاول.

ر بهيع الاول. ( تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والاعلام وكرترهمة السير لة بلغو تاج اس ١٣٣٢ مطبوعه وارالكتب المعلمية بيروت)

المام ابن جرعسقاه في متوفى ٢ هـ ٨ يو كلصة إيل \_

انې څف اورکېمى كەز دايك حضورني كريم داۋا كاوصال شريف دورئ الاول كۈن جوا۔ ( فتح انبارى چ ۴م ۱۲۹م طبوعه دادالعمر قة چروب ) ، ( سيرة انتاب باب يذكر فيه مرقه و ماوقع فيه د قالة چى كى مصيبة الاويلان والاخراين كن استهمين ج ۱۳۰۴م ۱۳۷۴م طبوعه بيروت )

المام إنان تجرعسقلا في متوفى ١٩٨٢ هِ تَكُفِيَّ إِس \_

الوظف كاقول بني معتد ہے كدوفات شريف ارتيج الاول كو بوكى دوسروں كى تلطى كى وجديد

ہو کی کہنائی کوٹائی عشر خیال کرلیا گیے پھراس دہم میں بعضوں نے بعضوں کی پیروی کی۔ ( فق البار کی ٹے ۱۳ مطبوعہ دارالمعرفة بیروت )

حافظ تمادالدين اسائل من ترين كيرموني الكويد وايت كرت إي

سعد بن ایراهیم الزهری سے دوایت ہے کہ لیتی صفور نبی کریم بھٹا پیر کے دن ارق الاول کو صال فریایا۔

. (اجدامیة والنحامیة بن ۵۵ منام البوری مکتبة المعارف پیروت) ایام حسین بن مسعود بغوی متوفی <del>تراهیم لکھتے ہیں۔ بن کمیار واجری رقع الاول شریف</del> کی دو تاریخ بروز پیروصال ہوا۔

(تنمیر بنوی ج من اصطبوعہ دارالمعرف پیروت) امام حافظ بھال الدیوں من ابوالحجاج ہوسف الموری حتوثی ہیں ہے تھے تیں۔آپ ۲۳ سرال کی تمریش باردوری الاول کو چرکے دان وہ ہیر کے وقت فوت ہوئے ایک قول بھر رکھ الاول کا ہے اورا یک قول دوری الاول کا ہے۔ (تہذیب الکمال ج اس ۵۵مطبوعہ دارا لکتب العلمیہ بیروت) امام مفاط نی بن تیلی متوفی الاکھے تیسے تیں کھی اور ابواض سے ذکر کیا ہے کہ دسول اللہ کھا دوری الاول کوفیت ہوئے۔

(الاشارة الى ميرة المصطفی عن احتام مطبوعة الدار الشامية بيروت) حافظ الحديث امام جلال الدين بيوخي منتو في زاا في لفينة بين به علامه يولي رحمة الله عليه في اس كوتر تيح دي ہے كه آپ مجم دي الاول يا دوري الاول كود قامت ہوئى به (النوش ج مهم ۱۳۳ مطبوعة دار الکتب العلميہ بيروت)

ر موں جا ہے۔ اور تھیں السالی الثانی متوثی موں ہیں۔ ابو تھٹ اور کلیں نے کہا آپ کی وفات ا امام تھرین بوسف السالی الثانی متوثی موں ہے تھے۔ اس ابو تھٹ اور کلی نے کہا آپ کی وفات ا رفتا الاول کواد کی سلیمان بن گخر خان نے مغازی شرائی کوڑ تج وی ہے امام تھرین معدر امام این حسا کر اورا نام ابو تھیم افت تل بن دکیس کا بھی ہی آؤل ہے اور کھل نے بھی ای کوڑ تج وی ہے۔ (سیل البدی والثا والباب الثوا ٹون فی تاریخ وفات ہے تھے۔ اس مصلومہ دارا لکتب العامیہ بیروت ) امام علی بن ملطان تھر القاری متوفی مواج ہے۔

اليك قول بيرب كرآب يورك دن الريخة الاول كوفوت ووع -(مرقات المفاقح ج ااص ۲۳۸مطبوعه مکتبه امداد بهذان) فَيَّ مُعَنِّلَ عبد الحق محدث و دوى متوفى الإواج لكن على \_ آب كى وفات ارقة الاول كويير

كان اول (الدين اللمعات ج المسام المعلوم للعنوبند)

علامها لفاضل ألكال الشيخ المعيل حقى شفى متونى مرسما المصيفيق تإب

ومات بوم الاثنيين بحدما زاغت الشمس لليلتين خلتامن

شهر وبيع الاول مسنة احدى عشو من الهجوة. (تغيردوح أبيان مورة المائدة تحت أيت تجرس مع من ٢٥٥م طبوعه وارا لكتب اعتميه بيروت)

تامنی شاءاللہ یا کی پڑے متوثی هوسوا پھر کھنٹے ایس۔

ئ كياره جرى رئ الاول شريف كى دوناري فيروز ويروصال جوا-(تغییر مظیری ج ۲۴ ۱۵ مطبوعه مکتبدرشید به کوئنه)

علامة أور بخش مناحب أو كلي متوتي ١٤٧٣ إيريك فين \_

اک ہات پرسب کا اتفاق ہے کہ وفات شریف ماور کے اماول میں دوشنبہ کے دن ہوئی جمہور کے نزو کیے رفیج الاول کی بار ہویں تاریخ تھی ماہ مغرکی ایک یا دورہ تیں ہاتی تھیں کہ مرض کا آخاز ہوار پھنے تاریخ وصال کم رہے الاول نٹاتے ہیں منابر تول حضرت سلیمان انٹیمی ابتدا مرض بع مشنبہ ٣٣ صفر كوجو كي اور وفاحت شريف يوم دوعنها ريح الاول كوجو كي حافقا ابن جمر فريات بين كها يوخف كا قول چی معتد ہے کہ وفات شریف ۴ رنچ الاول کو ہوئی دوسروں کی تنظی کی وجہ یہ ہوئی کہ ٹائی کوٹائی عشرخیال کرلیا گیا پھراس وہم میں بعضوں نے بعضوں کی بیروی کی۔ (سيرت رسول مر في س ٢٣ مطبوعة فريد بك سنال لا ١٩٥١)

ارئيج الأول تاريخ وفات الم ابونعيم الفضل بن دكين عروة بن الزبيرة ابعي، وموى بن عقبة ءامام زهري تابعي امام خوارزي رحمهم الله كاقول حافظ تعاوالدين اساميل بن عمر بن كيثر متونى ٢ كي يوروايت كرتے ہيں -

(البداية والنحاية أع يش ٥٥ ممطوعة مكتبة المعارف بيرومند)

المام انن تجرعه قال في مونى + 10 مع فصح بين-

عمام موکیٰ بن عقبہ، اللیث والخوارزی اور این زیبر کے نزو کیے صفور ﷺ کی وفات کیم رکیج الفاول کو ہوئی ہے۔

( فق الباري خ ۱۸ م۱۲۹ ميوه دارالعرفة بيروت) "

شُخ الاسلام محدث كبير نمام بدرالدين يَنْيَ مَوْقُ ٥٥٨ع يَكِيعَ إِن \_

الومكرنے ليت مے روايت كياہے كہ بير كے دن مجم رفق الما ول كومشور بي كى و فات ہو كى اور معد بن ابراهيم الزهرى نے كہا آپ بي كے دن دورق الاول كوفوت ہوتے اورا ابوليم المنشل بن

وکین نے کہا آپ اٹھ پیرے دن تم رہے الاول کونت ہوئے۔ (عمدة القاری شرح سمج الحقاری کماپ السنا قب باب وفاق النبی بھٹا من اوس ۲۸۲ رقم الحدیث ۱۳۵۱ معلموں دارالفکر میروت)

حافظ الدالدين اساعيل من عربين كيرمتوني اليكيوروايت كرتے إلى -

البیٹ سے دوایت ہے کہ لیمی حضور تی کریم بھلاہیر کے دان دی الما ول کی ایک دات گزیر نے مروصال فرمایا ۔

(البدلية والنحلية ج٥٥ ١٥ مطبوع مكتبة المعارف بيروت) المام كل بن بربال الدين الحلق متوفى ١٣٣٠ الصفحة بين ب

ا مام خواد کی فرماتے این که حضور ﷺ وصال شریف کیم ریخ الاول وجوا۔ (سیر قالحکمید باب بذکر فید مرقہ وما وقع فیدوقاند ﷺ التی هی مصیبة الاولیان والافرین من اسلمین جسوس سے مطبوعہ بیروت)

علامها بوالبركات عبدالرؤف ككية وإس

ليكن عقبه ليث اورخوارزى وغيره كيته إن كدري الاول كي ملى تاريخ تقى اورابوخف اور

کلبی وغیرہ کہتے میں کدووسری تاریخ تھی۔ (اسم المبالی الفاسم علی بن الحسن ابن عسا کرمنوٹی ایک ایک ایک تالات میں ۔ صفور وافظ تیم رکتے الاول کو پیر کے دن گیار و بھری کوفوت ہوئے۔( مختصر تاریخ وشش ج ماص ۲۸۵ مطبوعہ دارالفکر میروت) کے میں عبد الو باب نجدی کے صاحبر اوے شیخ عبد اللہ تجدی نے آضویں رکتے الاول کو بیم وفات اکھا ہے۔

( مختصر سيرة الرسول عن المعطبوعة فيلم )

ان کے علمان و وفات نیوکی کی تاریخ ۱۲ رقیج الاول کے بارے بھی اسم الموثینی عائشیر صدیقہ رضی اللّٰه عنہااور دین عمال رضی اللّٰه تنہا ہے جو روایت (البدائیة والنصلیة بی ۵س ۵ ۲۵ مطبوعه مکتبة المعادف بیروت کی جس مروکی ہے وہ سندا سخت ضعیف ہے۔ اس سائے اس کو داللہ کی نے روایت کیا ہے جوضعیف ہے اوراس روایت بھی اہرا تام من بزیدے جو قابلی احتجا بی تیں ۔

ا مرحم سالدین و نین متوفی ۱۷ کیرے تھے ہیں۔ و قال ابو حانبہ یک تب حادیثہ و لا بعضت بھ (میروان الاعتدال کی نقد الرجال ج اس ۴۰۳ برقم ۱۳۹۹ مظبور وادالکتب العلمیة بیروت)، (تبذیب الکمال ج ۲۴ ۲۳۳ مرقم ۲۲۱ مطبور موسسة الرسالة بیروت)، (تعذیب التحذیب رجام ۲۵۱ برقم ۲۲۱ مطبور و دارانفر بیروت)

خاتميه

یوم جمعداً دم کی و فات ہونے کے باو جود یوم عید بھی ہے۔ اگر بالفرش اار بچے الاول کو تاریخ وفات ٹابت بھی ہوجائے تو بھی کوئی حریح ٹیس ساس کے مختراً دوجواب طاخر جیں: ایک بیر کرفم ووسٹائے جن کے مرید ہوں اٹارا فری اُو زیرہ ہے۔ اور کسی میت پر تین روز کے بعد قم منا تا جائز بن جیس مختلف استاد و مختلف الفاظ کے ساتھ صدیت مباد کہ بیس ہے: کسی تورت کے لئے مبا کر کئیں ہے جوااور آخری وان پر ایمان رکھتی ہو کہ کی میت کا تین دن سے زیادہ سوگ کرے گراپے خاد ند کا جارہ اوری دن ہے۔ ہمیں تکم دیا گیا کہ ہم کمی وفات

و نتہ برتمن دوز کے بعد قم ندمنا کمی گرخو ہر پر (چار ماد دی دن تک جوری تم من سکتی ہے)

و نتہ برتمن دوز کے بعد قم ندمنا کمی گرخو ہر پر (چار ماد دی دن تک جوری آپ (سنس الکہری ہی ہے)

من ۲۳۵ مرام الحد یف ۲۵۳ مرام الحدوث ۲۵ مرا ۱۳۵ مطبوعہ کتب المطرحة )، (سنس النہائی کا ہے الطاق الم سال مداوج ۲۵ مرام الحدوث ۲۵ مرام الحدوث ۱۳۵ مرام الحدوث ۱۳۵ مرام الحدوث ۱۳۵ مرام الحدوث ۱۳۵ مطبوعہ دارا کتب العمال میں دوت )، (مصنف المرام کی بار علی المرام کی مطبوعہ دارا لکت المحام ہے ہورت )، (مصنف جورات )، (شمن النہائی العمال میں دوت )، (مصنف ۱۲۲۳ مطبوعہ دارا لکت المحام ہے ہورت )، (مصنف ۱۲۲۸ میں دوت )، (مصنف ۱۲۲۸ میں دوت )، (مسنف ۱۲۲۸ میں دورات کی مرام الحدیث ۱۲۲۸ میں دوت کے ۲۳ مرام الحدیث ۱۲۲۸ مطبوعہ دارا لکت المحام ہے دورات کی المحام ہے دارا لکت المحام ہے ہورت )، (مسنف ۱۲۵ میں دورات کی جام ۱۳۵۰ میں المحام ہے دارا لکت المحام ہے دورات کی جام میں دورات کی دو

معلوم ہوا کہ نئین روز کے بعد وفات کا تم منانا ممنوع ہے اور مصول نفت کی خوشی ہار پاراور جیشہ منانا شرعا محبوب ہے۔

#### جمعہ کے دن آ دم علیہ السلام کی وقات اور ولا دت ہوئی

دوم جمعہ کے دن اعظرت آ وم علیہ اسلام کی دلا دمت جو ٹی اور ایسی روز آپ نے وفات پائی۔ امام ابود اکادمتو ٹی هوسی جے روایت کرتے ہیں۔ تمارے دنوں بیس مسب سے انتفش دن جمعہ کا ہے اس دن حضرت آ دم علیہ السلام کی ولا دت جو ٹی اس روز ان کی روح قبض کی گئی اور اسی روز صور پھونکا جائے گا۔ کہل اس روز کشرت ہے جھے پر دروزشر یقے بھیجا کرو بیششک تہا را دروز تھے پر

مبری بیو به مهر است. (سنن ابودا دَر سَّاب اَصوا قرباب َلفراج ابواب الجمعة وفضل نوم انجمعة وليلة المجمعة ج اس ٢٥٥ قم الحديث ١٩٤٤ المطبوعة دار الفكر بيروت) ، (سمن ابن بند كتاب القائد الصلا لا والبند فيحا باب في فضل الجمعة عَ اس ١٣٨٥ قم الحديث ١٩٥٥ المطبوعة دار الفكر بيروت) ، (سنن النسائي كتاب المجمعة باب السار الصلاع على النبي هي المجموعة ح ٣٣ ص ١٩٥ قم الحديث ١٣٧٤ مطبوعة دار الكتب العلمية الاسلامية حسب ) ، (سنن الكبري فضل جمعة ح ١٩٥ قم الحديث ١٣٧ مطبوعة دار الكتب العلمية بيروت) ، (سنن الكبري تعبق ح ٣٣ م ٢٣٨ قم الحديث ٥٩ مطبوعة مكتبة دار الها زمكة المكرّمة )، (موار دانتلمان الى ژواكد ابن حبان ج اص ۲ ۱۴ رقم الديث ۵۵ مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت)، (طبر الى كبيرج ام ۲۱۷ رقم الحديث ۸۹ ۵۸ مطبوعه مكنّبة العلوم دافكم الموصل)، (مصنف ابن الي هيبة ج۴م ۲۵۳ رقم الديث ۲۹۷ ۸مطبوعه مكنّبة الرشدالرياض)

معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن منظرت آ دم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اسی روز آپ نے وفات پائی۔

جعد کاون ملمانوں کے لئے عید کاون بنایا گیا

مكرميلادآ دم (عليه السلام) كى خوشى كو باتى ركها حميا اور جعد كادن مسلما نول كے لئے عيد كادن

ينايا كيا\_

امام ابوعبد الشفرين يزيدا من ماجدموني سركم إلى مرادات كرتي إلى-

حضرت این عہاس رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ حضور بھٹانے قربایا ہے شک بیاعید کا ون ہے جنے اللہ تعالی نے مسلمانوں کے لیے بتایا ہے۔ پس جوکوئی جعد کی نماز کے لیے آئے تو عسل

کرے آئے اوراگر ہو سے تو خوشبولگا کرآئے ۔اورتم پرمسواک کرنالا ڈی ہے۔ (سنن ابن بانبہ کتاب اقامة الصلوق باب فی الزیریہ ہوم الحیمة ج اص ۱۳۳۹ رقم الحدیث ۱۰۹۸ مطبوعہ دارالفکر ہیروت)، (طبرانی الاوسط ج ۷۲ ۴۳۰ رقم الحدیث ۲۵۵مطوعہ دارالحریش القاحرة)، (الترخیب والترحیب للمنذری ج اص ۲۸۷ رقم الحدیث ۱۵۸۰مطبرعہ دارالکتب العلمیة - م

المام اخمد بن طنبل متوفى المعلم واليت كرت ييل-

بے شک ہوم جمد عید کا دن ہے۔ (منداحمہ ج ۳۰ ۳۰ ۳۰ رقم الحدیث ۴۱۰ ۸ مطبوعه المکتب الاسلامی ہیروت) ، (سیح این خذیمہ ۲۰ ۳۰ م ص ۳۱۵ رقم الحدیث ۲۱۱ مطبوعه المکتب الاسلامی ہیروت) ، (منتدرک للحاکم ج اص ۲۰۳ رقم الحدیث ۹۵ مطبوعه دارالکتب العلمیة پیروت)

ای ایک اور صدیث مرارکه یس ب

جحد کے دن روز و شدرکھو کیوں کہ بیرعبد کا دن ہے۔ (صحیح این حبان ج ۸عن ۲۵ رقم الحدیث ۴۰۱۰ ۲۰ مطبوعہ موسسته الرسالیة ہیروت) ، (سنن الکبر کی جیمتی ج ۴۰ تا ۲۰ رقم الحدیث ۱۲۷ دمطبوعہ مکتبیة وارالباذ مکنة المکرمة)

اب دیوبندی بنا کیس کر ہر ہفتہ جمعہ کے دن تمام مسلمان حضرت آ دم علیہ السلام کے میلا و کی خوشی میں عمید مناتے ہیں یا و فات کے خوشی میں ؟ 60

الله تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یا اللہ اہم تمام سلمانوں کوسلک الی سنت و جماعت کے دائمین سے دائمیۃ فریا۔ اورعقیدہ اللی سنت و جماعت پر عی اماری حیات و دفات ہو۔ اور ہرتم کے فقول سے جمعیل مختوظ فریا۔

بحرمة الانبياء العظام و الاولياء الكرام امين يا رب العالمين و صلى الله تعالى على سيدنا و محبوبنا و نبينا محمد و على الدو اصحابه و ازواجه و اتباعه الى يوم الدين.

و الله تعالى و رسوله الاعلى اعلم بالصواب معيراشفان تادري

23/3/2009 آستان عاليه تادر ينوفيه پهار تيخ نارته عاظم آباد کرا چی

#### مصنف کی دیگر محققانه کتب

غيب كاخبرين وية والاثي (غيرمطيون) حليدا سقاط اوردوران القرآن كايدلل ثبوت (قيرمطبوعه) ا قامت میں تی علی الفلاح پر کھڑے ہونے کا شرق تھم (مطبوعه مکته فحوشه) يرل فلة حنى اوراحاويث وآ ثار صحابه (مكمل واجلدي) (غيرمطبوعه) كياسياه خضاب ناجائز ب؟ (سياه خضاب كے جواز ير بهترين شخيل (فيرمطبوعه) مشرك ويدعى كون؟ (غيرمطبوعه) نام الذي الله من كراكل شي يوسن كايدلل ثبوت (مطبوعه مکتیه فوشه) جا والحق تحيّق وقر ت كي ساته ع مزيد د لاك ومزيد رساك (مطبوعه مكته فوشه) ويباراني (بهزین تحقیق)

# 

ہرا تگریزی مہینے کے پہلے اتوار کو دو پہر 2 بجے تا 4 بجے شام

النساءكلب مجلشن چورنگی مجلشنِ اقبال ،كراچی

زیر بر پرک

حضرت علامه سيد شاه تراب الحق قادری اميرجماعت اہلسنت پاکستان، کراچی

حضرت علامه سیدشاه تراب المحق قادری کی علمی ،اصلاحی وَفکرانگیز تقاریراور خطبات ،خطبات ِجمعه و یب سائٹ پر برا دِ راست ساعت فرمانیں www.ahlesunnat.net.

### ما ہانہ درس وقرآن وحدیث 🔃

بیمبارک محفل ہر انگریزی ما ہ کے پہلے اتوار کو نماز عشاء کے فورا بحد متعقد کی جاتی ہے۔

بمقام جامعه مجد مديد ، كتياند محلّه ، بلك 3 ، فيدُول بل ايريا، كريم آباد، كراجي

سعادت انتظام

محدث بریلوی لائبریری، (حدیث آن لائن گروپ) جا معه سجد مدینه کریم آباد، کراچی

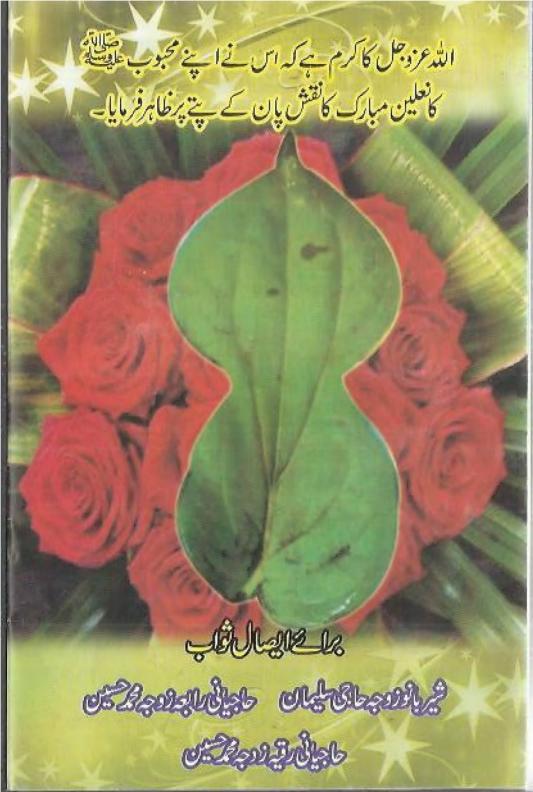